

چراغ طور بن کر سینۂ ظلمت میں جلنا ہے گ شب تاریک کو صبح منور میں بدلنا ہے







محرزابد على پريس، لا مور



9

#### CATALOGO CONTRACTOR CO

# رسول الله ﷺ نے فرمایا

قرآن كويره هاكرو، كيونكه ده قيامت كے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش بن کرآئے گا۔ (صحیحمسلم)

# الله تعالی ﷺ نے فرمایا

جوایمان لایاالله براورروز قیامت براورکام کے نیک تو اُن کے لیاجرے اُن کا تواب اُن کے رب کے پاس ،اور نبیں اُن پر کھ خوف اورنه ومملين ہو تے۔



#### ( مدیه عقیدت بحضور سرور کا ئنات صلی الله علیه وسلم

دل کی دنیا میں ہے روثنی آپ علی ہے



#### حمدباري تعالى

لب پہ رہے ہیشہ ذکر دوام تیرا ہم نے پائی نئی زندگی آپ علی ہے جن وبشر ملائک سارے ہیں تیری خلقت ایوں نہ نازاں ہوں اپنے مقدر پہ ہم سارے جہاں میں کیا کیا ہے انظام تیرا ہم کو ایماں کی دولت ملی آپ علی ہے شاہ و گدا ہی ہیں محتاج تیرے بکر کل بھی معمور تھا آپ علیہ کے نور سے گرچہ نہیں وہ لیتے غفلت میں نام تیرا ہے منور جہاں آج بھی آپ علیہ سے ہے کافروں کا شیوہ مایوں تھے ہونا رشمنوں ہر بھی در رحمتوں کا کھلا دینا ہے یہ شہادت سیا کلام تیرا راہ و رسم محبت چلی آپ علیہ سے رمت کی وسعق میں تو ڈھانپ لے ہمیں بھی اول کا غنیہ چٹکا ہے صَلّ علیٰ تو ہے کریم آتا عار نام تیرا اپنے گلشن میں ہے تازگ آپ علیہ سے صدقے حبیب ﷺ کے تو عاجز ول کی من لے ختم ہے آپ علی پیغیری رو رو کے کہ رہا ہے آتا! غلام تیرا یہ روایت مکمل ہوئی آپ علی ہے

TO SOUTH TO

CANOR CONTROL CONTROL

انتخاب.....لاجواب! ﴿

# یاد گار ملافات

امیرالمؤمنین نے مہمانوں سے انتہائی دھیے انداز میں خیروعافیت دریافت کی اور پھر با قاعدہ گفتگو کا آغاز ہوا۔ گفتگو کے دوران طالبان حکومت کی داخلی وخارجی پالیسیوں کے بارے میں مخضر گرسیر حاصل بات چیت ہوئی۔ ملاعمرصاحب نے آنے والے مہمانوں کے مشورے خندہ پیشانی سے سنے اور مخضرالفاظ میں ان کے سوالات کے جوابات دیئے۔ گفتگو کے دوران جب بعض مہمانوں نے طالبان کے راہنما کومشورہ دیا کہ وہ بیرونی دنیا میں طالبان کیلئے رائے عامہ ہموار کرنے کیلئے طالبان کے اعلیٰ عہد بداروں پرمشمل ایک با قاعدہ وفد ترتیب دیں تو ملا صاحب نے جواب دیا کہ یہ کام اگر آپ لوگ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ طالبان کے حق میں اپنوں سے زیادہ غیروں کی گواہی مؤثر ہو سکتی ہے۔

ملاصاحب سے ہمارے وفد کی گفتگوتقریباً آ دھے گھنٹے تک جاری رہی اور پھر ہم نے ان سے رخصت ہونے کیلئے اجازت جابی۔رخصت کرتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھرسب سے معانقہ کیا۔اس موقع پر ہمارے ایک دوست نے جب ان سے کہا کہ' دعا میجئے کہ اللہ تعالی مجھے شہادت عطا فرمائیں' تو انہوں نے بڑی سنجیدگی ہےکہا''اللّٰدتعالیٰ آپ کووہ مقام عطافر مائیں جوانہیں پہند ہو۔''اور پھر ہم سب امیر المؤمنین سے رخصت ہو گئے۔ امیرالمؤمنین سے ملاقات کے بعد ہم والی کوشی سے نکلے ..... پھر دو حیار دن بعد افغانستان ہے بھی لوٹ آئے اور بالآخرا کیدن ایسابھی آیا جب بیاندوہناک خبریں سننے کوملیں کہ طالبان قندھارے چلے گئے ہیں،اب والی کوشی کی عمارت ان کے بجائے ان کے دشمنوں کے قبضے میں ہے اور شہر کی سڑکوں پراب طالبان کی بجائے امریکی فوجیس گشت کررہی ہیں۔ان اطلاعات نے ہم سب پر بجلیاں گرائیں، دل خون کے آنسورویا اور آئکھیں نم ہوگئیں۔گر مجھے یقین ہےاور بھر پوریقین ہے کہ وہ مر دِ درویش آج بھی بالکل ویسے ہی سنجیدہ اور پر وقارشکل وصورت کے ساتھہ، سر پر عمامه رکھے اور سادہ لباس پہنے افغانستان کے سی پہاڑیا صحراء میں ویسے ہی سکون واطمینان سے بیٹھا ہوگا جیسا ہم نے اس کو والی کوشی میں بیٹھادیکھا تھا۔ کیونکہ وہ زمین کے نکڑوں اور انسانوں کے سروں پرنہیں بلکہ دلوں پر حکمرانی کرتا ہے اور اس کی پی حکمرانی آج بھی باتی ہے۔اس کے ساتھی آج بھی اسے ایک قابل فخر امیر سمجھتے ہیں، ہزاروں نہیں لا کھوں افغان عوام اس کی راہیں تک رہے ہیں اور کروڑ وں مسلمانوں کے دل صبح وشام اس کیلئے دھڑ کتے ہیں۔ طالبان کے راہنما ملامحمة عمر مجاہد آج منظر عام پڑہیں ہیں،اور نہی کسی کو پیمعلوم ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے نگر لینے والا بیطا قتوراور بہا درانسان کہاں بیٹھ کراپنی انمٹ جماعت کی باگ ڈورسنجا لے ہوئے ہے لیکن پھر بھی دنیاوالےاس مردآ ہن کو جاننا چاہتے ہیں،اس کی طاقت کاراز سمجھنا چاہتے ہیں اوراس کے ماضی، حال اور منتقبل کے بارے میں وا تفیت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔



امیرالمؤمنین حضرت ملامحرعمر مجاہدر حمۃ الله علیہ تو تشریف لے گئے کین اُن کی پاکیزہ یادیں ہردل میں اب ہوئی ہیں۔اسلام نے قیامت تک رہنا ہے اورای لیے ہردور میں ایسے خوش بخت اور سعادت مندلوگ آتے رہیں گئے جواپنے کردار سے اسلامی تعلیمات کوزندہ کر کے دنیا والوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کرتے رہیں گے۔

اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ گواہ ہے کہ اس کی گود بھی با نجھ نہیں ہوئی اور جب بھی بھی ایسامحسوس ہوتا تھا کہ اب اُق پرتا حدنگاہ سیاہی پھیل چک ہے اور گھٹا ٹوپ اندھیروں نے ماحول کو اپنے خوف و دہشت میں جکڑ رکھا ہے 'تو اچا تک ہی کہیں سے کوئی شخصیت' روشن شبح کے طلوع ہونے کی نوید لیے نمودار ہوتی اور دیکھتے ہی در کھتے ہر سُواسلامی تعلیمات کا نور جگمگانے لگنا۔

امیرالمونین حفرت ملامحہ عمر مجاہد ؓ نے ایک ایسے دور میں اسلام کے طرز حکمرانی کو زندہ کیا اور لوگوں کے سامنے تاریخ اسلام کے عظمت ِ رفتہ کی سیحے تصویر پیش کی ، جب اسلامی مما لک بادشاہت اور جمہوریت کے چکروں میں الجھے ہوئے تھے۔ بادشاہت ایسی کہ جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں اور جمہوریت ایسی کہ جس میں عوام کی بدحالی دیکھ کر بدترین آ مریت بھی شرما جائے ۔ انہوں نے لفظی بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے کردار سے ایسی روشن روایات قائم کیں 'جن سے عرصہ ہوا مسلمان حکمران محروم ہو چکے تھے۔

آج کے مسلمان نے چونکہ اسلام کے عادلانہ نظام حکومت کو آپی آنکھوں سے نہیں دیکھا'اس لیے" الا مسام العادل "کامقام ومرتبہ بھی رفتہ رفتہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور یوں سمجھا جانے لگا کہ" اسلامی حکومت' بھی دنیا کا گور کھ دھندہ ہے'اس کا بھلا دین سے کیا تعلق اور اس پر فائز شخص کی کیسی فضیلت؟ پھر آ ہستہ آ ہستہ مزاج یہ بنے لگا کہ مسلمان کا کام تو بس اپنی انفرادی عبادات بجالانا ہے اور اس سے زیادہ پھے سوچنا دنیا داری ہے'جس سے کنارہ کے مسلمان کا کام تو بس اپنی انفرادی عبادات بجالانا ہے اور اس سے زیادہ پھے سوچنا دنیا داری ہے' جس سے کنارہ کشی بہتر ہے۔

Carologicano Colatario de la maria que en la compacta de la compacta del la compacta de la compacta del la compacta de la compacta del la compacta de la compacta del la co

قرآن مجیداورا مادیم مبارکہ کی روشنی میں اصل صورت حال ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنا'نہ صرف ہے کہ بہترین عبادت ہے بلکہ خالق کا کنات جل شانہ کی خلافت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت و جائشنی بھی ہے۔ جو محض کسی مملکت میں اسلام کا نظام نافذ کرے' وہاں کے رہنے والوں کو اسلام کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع دے اور اپنی حکومت کو حضرات خلفاءِ راشدین رضی اللہ عنہم کی طرز پر چلائے 'وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول ترین بندہ ہے۔ وہ مشہور صدیث جس میں سات قسم کے بندوں کو روز قیامت عرشِ اللی کا سامہ نفیب ہونے کا ذکر ہے' اُن میں سب سے پہلانمبر '' الا مام العادل ''کا ہے۔

(مشكوة المصابيح، باب المساجدومواضع الصلاة، الفصل الاول)

ای بناء پراسلام کی نظر میں حکومت اورا قتد ار پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کا نٹوں بھراراستہ ہے۔ بیہ طلق العنانی کا ذریعی نہیں بلکہ اطاعتِ الٰہی کا وسیلہ ہے۔ بیعیاشی کی نت نئ صور تیں ایجاد کرنے کا نام نہیں بلکہ سادہ طرزِ زندگی اور مجاہدہ نفس سے عبارت ہے۔

بلاشبہ ملامحمۃ عمر مجاہر ہیں شخصیات بھی نہیں مرتیں اور ایسے بلند کر دار بھی فنانہیں ہوتے ۔البتہ خوش قسمت لوگ ان کے تذکر سے اپنے لیے راہیں تلاش کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے مزل مراد با جاتے ہیں ۔اگر ملامحمۃ عمر مجاہدر حمۃ اللہ علیہ کے کارناموں کا درست اور بنی برحقائق تجزیہ کیا گیا تو یقیناً مؤرخ ان کا نام بغیر کی جھجک کے سلطان صلاح الدین ایو بی جیسے عظیم مسلم جرنیاوں کے ساتھ لکھے گا۔

امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت کے بارے میں ایک مشہور شعرہے:

اعسد ذكسر نسعسمسان ،اعسد ان ذكسره

هــو الــمسک مـا كـررتــه يتـضـوع

۔ ( آپ بار باران کا تذکرہ کریں کہان کا ذکر خیرتو مشک خوشبو کی طرح ہے کہاں کو جتنا رگڑ واور ملو،اس کی مہک بڑھتی ہی جاتی ہے )

حضرت ملامحد عمر مجاہدٌ کا تذکرہ بھی یقینا ایسا ہی عطرا فزاءا درمشکبار ہے۔

ماہنامہ''المربطون' ایک قومی اور ملی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے یہ'' مشک' آپ کی خدمت میں پیش کررہا ہے۔اب بیآپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ایمان افروز مہک سے کوئی مدرسہ، کوئی جامعہ، کوئی گھر، کوئی دفتر اور کوئی گلی، کوئی قریہ محروم ندرہے۔

''المرابطون'' کی اس خصوصی اشاعت میں جن رفقاء نے جس طرح بھی تعاون کیا ہے ، ربِ کریم اُن کی محنقوں کو قبول فر ما کر دنیاوآ خرت میں بہترین اجر سے نوازے ۔ ( آمین ثم آمین )

Comment (O) Sand Comment



آئھوں میں بس کے دل میں ال کر چلا گیا خوابیدہ زندگ تھی جگا کر چلا گیا حسن ازل کی شان دکھا کر چلا گیا الک واقعہ سا یاد دلا کر چلا گیا سمجھا کے پہتیاں میرے اورج کمال کی اپن بلندیاں وہ دکھا کر چلا گیا اپن بلندیاں وہ دکھا کر چلا گیا اپنے فروغ حسن کی دکھلا کے وسعتیں میرے مدود شوق برطھا کر چلا گیا میرے مدود شوق برطھا کر چلا گیا آیا تھا دل کی بیاس بجھانے کے واسطے آیا تھا دل کی بیاس بجھانے کے واسطے آیا تھا دل کی بیاس بجھانے کے واسطے

ہاں! میر بھے ہے کہ وہ چلا گیا.....گر دشمنوں کو یقین نہیں آ رہا ..... وہ شرمندہ اور حیران ہیں کہ اُن کوکیسی مار اور کیسی عبر تناک شکست دے کر چلا گیا.....اور دوستوں کوبھی یقین نہیں آ رہا..... وہ حیران اور افسر دہ ہیں کہ .....کس خاموثی سے اُن کوچھوڑ کر چلا گیا...... ہاں وہ آزاد تھا، آزادر ہااور آزاد چلا گیا.....

ان و پور رچا کی سنگل ہے پیدا اک وہ آدم زاد ہوتا ہے جو نور آزاد اس کا ہر نفس آزاد ہوتا ہے مسلمان جب آزاد ہوتا ہے وسید زمین کو آزاد اس کا ہر نفس آزاد ہوتا ہے وسید زمین کو آزاد کی از دوی کو کی دلاتا ہے ۔۔۔۔ مگر لوگ توقید ہیں ۔۔۔۔۔ کو کی شہوت کا قیدی ہے تو کوئی مرسم کا ۔۔۔۔۔

Care Contraction of the Contract

گونی اپنی ذات کا قیدی ہے تو کوئی اپنی اولا د کا .....کوئی اپنے نام میں قید ہے تو کوئی اپنے احرّ ام کا .....قیدی قید .....اب قیدی کی کوآ زادی کیا دلائے گا؟ ......

ای کے تفریحیاتیا گیا۔۔۔۔۔خلافت کا نام اور مطلب تک مسلمان بھول گئے۔۔۔۔۔ اور غلامی کوفخر سمجھ لیا گیا۔۔۔۔۔ تب وہ آگیا۔۔۔۔۔ اس کے پاس نہ عیاری تھی نہ دجالی۔۔۔۔ وہ نہ بغت لسان تھا نہ مقبول زبان۔۔۔۔۔ اس کے پاس نہ جدید ٹیکنالوجی تھی ۔۔۔۔۔ اور نہ بیب تاک مشیئری۔۔۔۔ وہ نہ خطیب تھا نہ اویب ۔۔۔۔۔ الغرض دور حاضر کا کوئی رائج الوقت سکہ اسکی شخصیت ہیں تھا اور نہ بی اسکی جیب میں ۔۔۔۔۔ مگر وہ آزاد تھا۔۔۔۔۔ کفروشرک سے آزاد۔۔۔۔۔فس پرتی اور ذاتی اغراض سے آزاد، شہرت بسندی اور مقبولیت کی جاہت سے آزاد۔۔۔۔۔۔ جاہ اور مال کی ہوں سے آزاد۔۔۔۔۔

اب ایسے آزاد بندے کی پرواز کون روک سکتا تھا؟ .....

باں! کوئی نہیں روک سکا .....اوراس نے وقت کے تیز دھارے پرایک مضبوط بند باندھ دیا .....اور تاریخ حاضر کو تقسیم کردیا ..... دوز مانے الگشکل کے وجود میں آگئے .....

باں اس نے وقت کے دھارے کارخ بدل دیا .....اور منہ زور سیلاب کو کاٹ دیا .....عالم کفر جوا پنی حتمی فتح کا علان کرکے .... اکھاڑے میں اکیلا چنگھاڑر ہاتھا ..... اس کے آنے کے بعد منہ کے بل گرا اور پھر گرتا ہی چلا گیا ..... اسلام کا نظاذ جو ناممکن قرار دیا گیا تھا وہ ایساممکن بنا کہ اب جگہ جگہ اس کے جلوے ہیں ..... میسب کچھ کب ہوا؟ ..... پہلے توا یک گلی اور محلے میں بھی برداشت نہ تھا.....

مؤرخ لکھے گا کہ ..... بیسب کچھاس کے آنے کے بعد ہوا ....اب الٹی گنتی نثروع ہو چکی ہے .....زمین کا نقشہ اور رنگ تیزی سے بدل رہا ہے .....اگلے دس پندرہ سال میں .....کی ملک مٹ جائیں گے اور کئی نئے وجود پائیں گے .....تب یو چھا جائے گا بیسب کچھ کیسے ہوا؟ .....

di

#### BATA-CEOBATIO-COORTING TIME SPORTS PORTS PORTS PORTS

حالات میں کہاں ممکن تھا کہ .....کوئی آزادی کی ایک سائس لے ..... اور پھراس کا سائس تھنچ نہ لیا جائے گریکدم سب کچھ بدل گیا ..... اور بدل آ چلا گیا ..... اکھاڑے میں چنگھاڑ تاریخم آئکھیں ملتا رہ گیا جب اس کی لنگوٹی پر وار ہوا ..... وہ فرعونی طاقت اور ہیت سے بڑھا کہ ..... جہاں ہے آزادی کا سائس اٹھا ہے ..... وہاں ہرسائس کو بند کردے .....گروہاں پہنچ کر خودا کی سائسیں اکھڑنے لگیں .....

کیوں؟ آخر کیوں ..... کیونکہ وہ آزاد ہندہ آچکا تھاجس نے دنیا کوآزاد کرانا تھا..... اور پھر آزادی پھیلتی گئ..... اوراب پھیلتی جارہی ہے .....ابھی تک بہت سے لوگ نہیں پہچانے .....ابھی تک بہت سے لوگ نہیں مانے .....گر جب سب کچھ بدل جائے گا درسب پچھالٹ جائے گا.....

تب ہر کوئی مانے گا، ہر کوئی جانے گا کہ اس ساری تبدیلی کی ''بنیا دُ' وہی تھا ۔۔۔۔ ہاں وہ آزاداور مستغنی بندہ جوجاتے ونت بھی آزادر ہا ۔۔۔۔۔اوراینے چاہنے والوں تک سے بزیان حال کہ گیا:

پھول تربت پر مری ڈالو گے کیا خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی

نہ پھولوں کا محتاج ، نہ خراج تحسین کا .....نہ خاک کا غلام نہ فلک نشینوں کا ....سب سے آزاد .....ایک اللّٰہ تعالیٰ کا بندہ .....ایک اللّٰہ کا غلام ....اس کے لئے میری آئکھوں اور دل کا محبت بھر اسلام .....

لااله الاالله محمدر سول الله

اللهم صل على سيدنا محمدواله وصعبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا

# امير المومنين ملا محمد عمر مجاهد رحمة الله عليه كا فرمان

" یمی ہماراراستہ ہےاورہم ہرگز اس سے منحرف نہ ہوں گے"

''وہ لوگ جنہیں ہاری بابت شک ہے کہ ہم کیا کررہے ہیں تو ان سے التماس ہے کہ وہ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور قریب سے ہمارا اور ہماری کوششوں کا مشاہدہ کریں۔ پھر ہماری مساعی کا قرآن و سنت سے مواز انہ کریں۔

پی اگر ہم قرآن وسنت کی مخالفت کررہے ہوں تو انہیں حق حاصل ہوگا کہ وہ بھی ہماری مخالفت کریں۔اوراگر ہم شریعت اسلامیہ کے مقرر کردہ سید ھے راستے پر ہوں تو (وہ جان لیس کہ ) یہی ہماراراستہ ہماور ہم ہرگز اس سے منحرف نہ ہوں گے۔اگر ہم نے اس راہ سے ذرا بھی انحراف کیا تو ہم حقیقی مسلمان نہ ہوں گے بلکہ فقط نام کے مسلمان رہ جائیں گے'۔

A BURELLE BURE

# جو کو اپنی طرز فکر چھوڑیں ہم اپنی کیوں وضع خاص بدلیں کے انقلابات نو بہ نو تو ہوا کے ہیں ہوا کریں کے



# نفاذشر لعت اور المحالية المحال

محدعمر فاروق صادق آبادي

دنیانے بیمشاہدہ کرلیا کہ انسانی عقول کی کو کھ ہے جس نظام نے بھی جنم لیا، ہرایک بری طرح ناکام رہا، کسی ایک کے اندر بیصلاحیت نہیں کہ وہ اس کا مُنات کو متوازن و درست طریقہ سے چلا سکے ، کوئی بھی دستوراییانہیں جس نے انسانیت کی جھولی میں کوئی خاطر خواہ فوائد ڈالے ہوں۔

چنانچاب یہ بات ثابت ہو چی کہ اس کا نئات میں بے والا ہر ہر فرداسلای نظام کامختان ہے، زندگی کاسٹروتی کی اس روشی کے بغیر ناممکن ہے، جوانسان کی رہنمائی کے لئے اسے عطاء کی گئی، اگر اس الہی چراغ سے پہلوتہی برتی جائے تو یہ دنیا ایک اندھر مگری ہے، یہ جہاں ایک ظلمت کدہ ہے بلکہ اس سے بھی بدتر، وتی ہی وہ روشی ہے جس کے دم سے یہ کا نئات روشن رہ سمتی ہے، اس دنیا کاحقیق حسن واپس لوٹ سکتا ہے، یہی وہ خدائی عطیہ ہے، جس کامشکم ونہایت عادلانہ نظام اس عالم کوامن سے بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انصاف کی بہاری ہم ہرسوارا ال لیتی ہیں، ظلم، تعدی اور مرشی کا سیاب تھتا ہے ، اندھیر سے کافور ہوتے ہیں، ہر جانب روشنیاں بھر جاتی ہیں، اظلاقی قدریں بلندہ وتی ہیں، شاہ وگدا کافرق متاہے، جس باندھیر سے کافور ہوتے ہیں، ہر جانب روشنیاں بھر جاتی ہیں، اظلاقی قدریں بلندہ وتی ہیں، شاہ وگدا کافرق متاہے، جس بہر پہند دب جاتے ہیں، افتدا گئیزوں کی حوصلہ تھنی ہوتی ہے، تقییری واصلاتی کوششیں وکاوشیں سامنے آتی ہیں، انسان کو بھر وڈاکو وقت کے اولیاء کو بیجھے چھوڑ جاتے ہیں، سودگی گرم بازاری سرویڑ جاتی ہے، تب را ہزن را ہنما بن کر ابھرتے ہیں، چورڈاکو وقت کے اولیاء کو بیچھے چھوڑ جاتے ہیں، سودگی گرم بازاری سرویڑ جاتی ہے، غریب سکھ کیساتھ وہ ہتا ہے، الدار سکون کی نیز سوتا ہے، عورت کو وزاحش کا قلع تب وقار میں اضافہ ہوجاتا ہے، نبی علاقائی تعقبابات کی آگ بھر جاتی ہے، اطلاقی بگائے میں بہتری آتی ہے، مشرات وفواحش کا قلع تب وقتا ہے، ہرندہ بے ایک سان میوا کیساں تھوت کا تن رکھتا ہے۔

ں ، رن ، ہوں ہے ، جس کی برکات و نوائد کا نظارہ دنیا کر چکی ہے ، جس کے انمٹ نقوش تاریخ کے تسینے میں محفوظ پر اسلامی خلافت ہے ، جس کی برکات و نوائد کا نظارہ دنیا کر چکی ہے ، جس کے انمٹ نقوش کا رہے گئے جس کے دری کے جس کے دری کے جس کے دری کے د

#### METEROCOMPETEROCO ILLIAN COOLETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETEROCOCETERO

میں ،جبکہ آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ

بمرمانيه دارانه نظام خون آشام

،اشتراکیت مناشه بی کوری ہے

بیں ،انہیں قوت اقتدار بھی حاصل

ہوئے ہیں، تو کہیں سرمایہ دارانہ

ازم کاراج ہے تو کہیں جمہوریت کا سکہ

فروزندگی سے تک وبیزار ہے، تحفظ جان

کرنا جرم ہے ، پوری معیشت سودی نظام

غریب پر بری ہے، مالدار ہر قانون سے

چکاہے ،حیاسوزی اور فحاشی کانام ترتی دے

میں سسک رہے ہیں ،رشوت خوری ،شراب

یہ ہان نظامہائے زندگی کا بھیا تک 🖁

،جے شیطانی دماغوں نے گھڑا اوراب و

سیموزم مر پکاہے، جمہوریت دم آو ڈربی ہے بھیڑیے کی شکل دھار پکاہے اس وقت دنیامیں یہ سب نظام رائج ہے، کہیں پراشتراکیت کے پنج گڑے نظام سراٹھائے ہوئے ہے، کہیں سیکول

روال ہے، مگرامن وامان ہر جگہ مفقود ہے، ہر منام کی کوئی چیز نہیں ،عزت وآبرد کاسوال آئے کے پنجول میں ہے ، قانون کی لائھی صرف المستثنی و ماوراء ہے ،اخلاقیات کا جناز و نکل

دیا گیاہے، مجرم دند نارہے ہیں، بے گناہ جیلوں

نوشی، چوری، زنااور جوابازی کابازارگرم ہے۔ چہرہ ،جس کے زخم دن رات ہم ہد رہے ہیں دنیا کا پورا کفرانہیں ہرجگہ نافذ کرنے کیلئے ایوی

چوٹی کازور لگارہاہے ،جبکہ اسلام کا نظام جو امن سیست وامان گوہر انتبارے ان ناقص نظاموں ہے بلند وفائق ہے ،اسلامی نظام کی کرشمہ سازیاں اس کے عہد اقتدار میں دیمی جاچی ہیں گرانصاف اور انسانیت کے بینام نہاد ہمدرد کی خطہ زمین پراس کے نفاذ کو برواشت کرنے کے لئے تیار نہیں ، حالانکہ بیات طے ہے کہ اس دنیا کی حالت اس وقت تک سدھراور سنور نہیں سکتی ، جب تک اے اسلامی خلافت سے نہ مہکایا جائے ،ظلم کی بیآ گ جس کا آلا و ہرطرف د مکر رہا ہے ، ہرایک جس کی لیسٹ میں ہے ،اس وقت تک نہیں بچھ سکتی جب تک خداکی زمین پرخداکا نظام نافذ نہ کردیا جائے۔

الحمد للد! الله تعالی نے اس دور میں غلبہ اسلام اور پھراس کے نفاذ کی عظیم خدمت حصرت امیر المؤمنین سے لی، آپ کی خوبی ہے، بلکہ کہے کہ کامیابی کاراز ہے، کہ آپ کی تحریک نے وہی طریقہ اپنایا، جوغلبہ دین کا البی اور نبوی طریقہ کار ہے، ہلم شریعت کوسینوں میں بسایا، جہاد کاعلم تھا ما، دین و ثمن طاقتوں کو کچلا، اور صحح ودرست بنیادوں پر ایک خالص اسلامی خلافت شریعت کوسینوں میں بسایا، جہاد کاعلم تھا ما، دین و ثمن طاقتوں کو کچلا، اور قبی کی خوشگواریا دیں تازہ کر دیں، وہ فد ہب جوامن کھڑی کردی، ایک ایسانقش دینا کے سامنے بیش کیا جس نے عہد فاروتی کی خوشگواریا دیں تازہ کردی، وہ فد ہب جوامن والمان کاسب سے زیادہ درس دیتا ہے، تیرہ صدیاں بعد ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ اس کی ممل تعلیمات کا ایک مجسم نظارہ پیش کیا گیا اور بدامنی کے اس دور میں اپنی رعایا کو ایسا امن دیا کہ جسے دیم کے کریوری دینا آگشت بدنداں رہ گئی۔

 CATALOGUEZATA CONTRACTOR TO THE CONTRACTOR OF SATE

موتا بلاتا خيرو بال شرعي توانين كولا كوكر دياجاتا

اک سلیلے میں حضرت امیرالمؤمنین ؒ نے جواقدامات اٹھائے وہ بے شار ہیں ،تقریباہروہ کام جس کا شریعت نے مسلمانوں کے امیر کو پابند بنایا،حضرت امیرالمؤمنین نے اسے عملاً نافذ کرنے کی بھر پورسعی فرمائی،لہذاسب کاا حاطہ مشکل ہے، ذیل میں فقط ایک جھلک دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے۔

# اميرالمؤمنين كانتخاب...شريعت كي روشني ميں

سن ۱۹۹۱ء ہے، افغانستان کی سرز مین ہے، مجابدین کی ایک جماعت جوطالبان کے نام سے معروف ہو چکی ہے، آج ۵ اصوبوں کو فتح کر چکی ہے اور اب وہ لحد آپنچاہے، کہ جس نعرہ پر اس تحریک کواٹھایا گیا تھا، اب با قاعدہ اس شری نظام کو نافذ کر دیا جائے ، مارچ کی ۲۰ تاریخ ہے، ملک مجر ہے ڈیڑھ ہزار جیدعلاء کرام قندھار میں جمع ہیں، اس اجلاس کا مقصد ہے کہ زمام افتدار کے سونی جائے ، مشاورت ۲۰ مارچ سے ۱۳۱۳ پریل تک جاری رہی، ۱۵ دی قعدہ ۱۳۹۱ھ (۱۹۹۲ بل ۱۹۹۲) کو طویل مشاورت کے بعد اعلان ہوا، ملاعمر کو''امیر المؤمنین'' کے لقب کے ساتھ افغانستان میں طالبان کی حکومت کا متفقہ سربراہ وامیر سلیم کرلیا گیا ہے، یا در ہے کہ تقرر کا پیطریقہ اسلام کے شورائی نظام ہی کا طریقہ ہے، بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ خدکورہ بالاطریقہ تھے، بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے۔ کہ خدکورہ بالاطریقہ تھے تام طریقوں سے بہتر طریقہ ہے۔

#### جارابدف...اسلام كاكامل نظام

اں موقعہ پرایک تاریخی جلسہ منعقد کیا گیا، بطورامیرالمؤمنین آپ نے اس موقعہ پرعوام سے پہلا خطاب کیا، جس میں نفاذ شریعت کے حوالے سے دوٹوک الفاظ میں اعلان کیا: '

''سب لوگوں کے سامنے پوری صراحت سے اعلان کرتا ہوں کہ ہمار سے اہداف وہی ہیں جن کے لیے رسول اللہ متالیقہ کو مبعوث کیا گیا تھا، جن کے لئے قرآن مجید نازل کیا گیا تھا، جن کے لئے صحابہ کرامؓ نے جہاد کیا تھا اور انہیں خیرالقرون کے زمانے میں نافذ کر کے دکھایا، بیہ وہی اہداف ہیں جن کے لئے ہمار سے پندرہ سوشہداء نے اپناخون پیش خیرالقرون کے زمانے میں نافذ کر کے دکھایا، بیہ وہی اہداف ہیں جن کے حد دنیاوآ خرت میں انسان کی کامیا بی کا ضامن ہے ... جو کتاب وسنت کے تمام شعبوں میں نافذ کرنے پر مشمل ہے۔''

مستقبل نے واضح کردیا کہ بیالفاظمنس رسی ندستے بلکددین کی سچی کڑھن رکھنے والے مردآ بن کے دل کی حقیقی آ واز تھی۔

#### اسامى عدالتيس اورشرعي أحكام وقوانين كااجراء

حضرت امیرالمؤمنین نے نفاذ شریعت کے سلیلے میں جواقد امات اٹھائے ، ان میں سے ایک اہم اقدام اسلامی عدالتوں کا قیام تھا، قرآن وحدیث کے وہ احکام جونقط کتابوں کے اوراق تلے دب کررہ گئے تھے، انہیں ان شرکی عدالتوں کے ذریعے نافذفر مایا، عالم وفاضل ، قابل وباصلاحیت افراد کا بطور قضاۃ تقررکیا جاتا، جوتمام قضیوں کاحل قرآن وسنت اور فقہ خفی کی روشنی میں سناتے ، اسلامی عدالتوں کے اس مضبوط متحکم اور منصفانہ نظام کی کرامت تھی کہ وہ افغانستان جوایک طویل مدت سے ظلم وسم کی آماجگاہ بن چکا تھا، امن وامان کا جہاں نام نہ تھا، چوری وسینہ زوری کا بازار گرم تھا، آئے ون زناواقعات رونما ہوتے ، فیاشی کے افرے جگہ جگہ تائم تھے، دیکھتے ہی دیکھتے امن کا گہوارہ بن گیا۔

# Six Control of the Co

#### مین الاقوامی سیاست کے پیش آمدہ مسائل کاحل قر آن وسنت سے

ملک کے داخلی یا خارجی جس طرح کے معاملات کاحل ہو، حضرت امیر المؤمنین نے کی موڑ پر بھی اسلام کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹے نہیں دیا، تمام امور کاحل قرآن وسنت سے تلاش کیا، اس حوالے سے کئی نازک موڑآئے ، جن سے طالبان حکومت کو دو چار ہونا پڑا، جہال قرآنی تھم پڑمل کرناموت کو دعوت دینے کے متر ادف تھا مگران بلندو باہمت افراد نے ہر خطرہ مول لیا، باوجود کمزور ہونے کہ ہر طاقت کے سامنے ڈٹے ، ڈکے کی چوٹ پرحق کی بے باک تر جمانی کی، کسی صورت میں بھی ایسانہیں کہ حضرت امیر المؤمنین نے اپنے مفادات کی خاطر اسلام سے بے وفائی کی ہو، انڈین ائر لائن کے طیارہ کے ایسانہیں کہ حضرت امیر المؤمنین نے اپنے مفادات کی خاطر اسلام سے بے وفائی کی ہو، انڈین ائر لائن کے طیارہ کے اغوا کا معاملہ ہویا پھرشنے اسامہ بن لادن شہید اور عرب مجاہدین کی حوالگی کا مطالبہ ، ہر قضیہ سلجھاؤ میں غدہی مختواری کا جذبہ نمایاں طور پر جھلکا ہے۔

#### وذبرانه نظام كاسدباب

افغانستان میں جو بھی حکومت رہی ، بہر حال وڈیرانہ نظام کی نہ کی شکل میں موجود ہیں رہا ، طالبان کی آمد ہے بل بھی یہ نظام خوب قوت ہے چل رہا تھا ، جس کی وجہ ہے پورا ملک ظلم کی بھٹی میں جبلار ہاتھا ، ماحول یہ تھا کہ چھوٹی مجھوٹی مجھوٹی مجھوٹی مجھوٹی مجھوٹی محکول میں انجر تا ، جرایال کی وصولی کو وہ حضرات علاقہ کے بااثر وظالم کمانڈروں کا اقتدار قائم تھا ، جہاں ہر آئے دن ظلم نئی شکلوں میں انجر تا ، جرایال کی وصولی کو وہ حضرات اپنا پیدائش حق سجھتے ، عفت و آبرویزی ان کے ہاں پسندیدہ مشغلہ تھا ، غرض ہر طرف بے راہ روی و فساد کا دھارا بہہ رہا تھا ، دراصل یہی وہ شر پسندعناصر تھے جن کی فتنا تگیزیوں کی بناء پرتح کیک طالبان نے جنم لیا تھا ، طالبان نے اقتدار پر آئے کے مورابعداس ظالمانہ نظام کا سد باب کیا ، ہروہ علاقہ جو طالبان کے قبضہ میں آتا بلاتا خیراس فتنہ کی جڑ وہاں سے کا ن دی جاتی ، ان کا وہ اسلی جس کے زور پروہ عوام کو ہراساں کے رکھتے تھے ، ضبط کر لیا جاتا ، تمام انسانی حقوق کے حصول میں ہر غیر مساویا نہ تھیم کوتوڑ دیا جاتا ۔

#### آثارشرك كأخاتمه

CATTON OF THE

بامیان کے بت جو کئی ہزارصد یوں سے افغانستان ہیں موجود تھے، یہ بت پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے تھے، تاریخ میں ہے کہ صحابہ کرام جب بامیان کے درواز ہے پہنچ تو اہل علاقہ نے جزید دے کرصلے کر لی ،صحابہ کرام ہنچ شہر ہیں داخل ہوئے واہل علاقہ نے جزید دے کرصلے کر لی ،صحابہ کرام ہنچ شہر ہیں داخل ہوئے واہل میں ایک بدھ شہرادی بامیان شہر جس کی زیرسلطنت تھا، اپنے خاندان ورعایا سمیت مشرف باسلام ہوگئی، ان نومسلموں نے کدالوں اور ہتھوڑوں سے یہ بت تو ڑنے کی کوشش کی گران پر پھھاٹر نہوا، نویں صدی میں اور نگ زیب نے اس علاقہ کو فی ہوا، نویں صدی میں یعقوب بن لیٹ صفاری آیا، گرانے میں ناکام رہا، ستر ہویں صدی میں اور نگ زیب نے اس علاقہ کو فتح کیا، بارود کا زمانہ تھا، تو پول کے گولے برسائے گر جزوی نقصان کے علاوہ کوئی بھی اسلامی فاتح انہیں منہدم کرنے میں کو تح کیا، بارود کا زمانہ تھا، تو پول کے گولے برسائے گر جزوی نقصان کے علاوہ کوئی بھی اسلامی فاتح انہیں منہدم کرنے میں کا میاب نہ ہو، اب ایک سوجود تمام محمول اور بتوں کوختم کر دیا جائے، اس تھم کا جاری ہونا تھا کہ پوری دنیا میں کہرام کیا، بدھ ملک جبر میں موجود تمام محمول اور بتوں کوختم کر دیا جائے، اس تھم کا جاری ہونا تھا کہ پوری دیا میں کی کی کی کرامی المؤمنین نے سب کو تھراتے ہوئے نخر سے کہا:

TO SERVERY

CHARLE CONTROL CONTROL

ای روز کابل اور غرنی کے عجائب گھروں میں رکھے بت توڑ دیے کے ،امیرالمؤمنین نے شکرانے کے طور پر ۱۰۰ کائیں ذرج کرائیں۔

#### امير ومركزي قيادت كي سادگي.... بمبداول كانمونه

پروٹوکول کاز مانہ ہے، بادشاہ تو بادشاہ ، وزراء کے کروفر اورغرور وظمطراق کا نظارہ کر کے زمین کانپ اٹھتی ہے، ایسے
دور میں کے امید یا خیال ہوسکتا تھا کہ سرز مین قندھار ہے ایک ایسا فدا مست بادشاہ اٹھے گا جو چودہ صدیاں بعد فاروق اعظم
کی روایت زندہ کردے گا، جس کی سادگی وفقر ہے عمر بن عبدالعزیز کی یادیں تازہ ہوں گی ، حضرت امیرالمؤمنین نے انتہائی
سادہ زندگی گذاری اورالی گذاری کہ جس نے دیکھا دنگ رہ گیا، جس نے ساایک افسانہ سمجھا، کسی کے ذہن میں سے بات
کیے ساستی تھی کہ اس دور میں کوئی بادشاہ ایسا ہوسکتا ہے جس کا بسیراایک کچے مکان میں ہو، جس کے اردگر دحفاظتی دستے
ہوں اور نہ ہی سائر ن بجاتی گاڑیوں کی طویل قطاریں ، جس کی شان سے ہوکہ اس نے اپنے سات سالہ دورا قتد ارمیں ایک
مرتبہ بھی کی دوسر سے ملک کا دورہ نہ کیا ہو، شاہی میں رہنا تو دور کی بات ، جو ملک کے دار کھومت کی جانب سے اپنے
گیا ہو، عرب کے شنم ادہ ترکی الفیصل نے جب ایک ملاقات میں حضرت امیرالمؤمنین کو سعودی حکومت کی جانب سے اپنے
وزراء اور مشیروں سمیت تے وعمرہ کی دعوت دی ، تو آپ نے جواب دیا کہ:

''ابھی ہم پر جہاد فرض ہے جج وعمرہ نہیں، جب ہم جہاد سے فارغ ہوجا کیں گے تو حج وعمرہ بھی کرلیں گے''

#### لساني ، توى وعلا قائي تعصّبات كاقلع قمع

افغان قوم جو ہمیشہ طرح طرح کے تعصّبات کا شکار رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنوں کے ہاتھ اپنوں ہی کے خون سے رنگین ہوئے ، فسادات جڑ پکڑتے ، جنگیں ختم ہونے کا نام نہ لیتیں ، حضرت امیر المؤمنینؒ نے اس موذی وباء کا خوش اسلوبی سے قلع قبع کیا ، ہرتعصب ان کے قلوب سے کھرج ڈالا اور پوری افغان قوم کو اسلام کی چھتری تلے یک جاں و یک قالب کر دیا۔

#### اخلاقی بگاڑ کی اصلاح

یہ حقیقت ہے کہ کسی قوم کی اخلاقیات بگڑ جائیں تو پھراس قوم کو تابی ہے کوئی نہیں بچاسکتا، اجھے اخلاق سے قومیں ترقی کرتی ہیں ،اس سلسلہ میں بداخلاقی کاجو لاوہ سرزمین افغان پر پھوٹ پڑا تھااور کسی طرح تھنے کا نام نہ لے رہاتھا، حضرت امیرالمؤمنینؒ نے نہایت تد براور متحن اقدامات کر کے اس کا سد باب فرمایا۔

# اقتصادی نظام ...کمل اسلامی ڈھانچے میں

آج حالت ہے کہ سود کو تجارت کے لئے ریڑھ کی ہڈی گردانا جاتا ہے،اس کے بغیر ملکی تجارت کا تصوری نہیں، کوئی ساملک ہو،اسلامی یا غیراسلامی، ہرایک سودی نظام کے سامنے ہتھیا رڈالے ہوئے ہے اوراسے اپنی مجوری سجھ کراس میں بری طرح جگڑا ہوا ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ سود تجارت کے لئے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ وہ کیڑا ہے، جوریڑھ کی ہڈی کو لگتا ہے،اوراس نے بری طرح دنیا بھر کی معیشت کومفلوج کر کے رکھا ہوا ہے،حضرت امیر المؤمنین نے پورے ملک سے سودی نظام کا فاق نظام معیشت جوانسانیت کے سراسر نفع مند ہے،اسے جاری فرماویا۔
سودی نظام کا خاتمہ کیا اور اسلام کا وہ نظام معیشت جوانسانیت کے سراسر نفع مند ہے،اسے جاری فرماویا۔

BLANCOS CONTROL OF THE SOURCE OF THE SOURCE

# يثوبهامر بالممروف ونبي عن المنكر ( مذبي يوليس )

نفاذ شریعت کے سلسلہ میں ایک اہم قدم شعبہ امر بالمعروف ونہی عن المکر کا قیام تھا، جس کی ذمہ داری یہ تھی معاشرے سے برائی کا خاتمہ کیا جائے ، نیکی کے کاموں معاشرے سے برائی کا خاتمہ کیا جائے ، نیکی کے کاموں کی تلقین کی جائے ، اس کے لئے راہیں ہموار کی جائیں ،اس شعبہ کے ذمہ داروں کوعوام سے لے کر حکومت کے تمام بوے چھوٹے عبدے واروں سے باز پرس کاحق حاصل تھا،اس شعبہ نے اسلامی اخلا قیات کی ترویج میں خوب کر دار اداکیا، وہ اسلامی شعائر جومٹ چکے تھے انہیں سرز مین افغانستان پرایک مرتبہ پھر زندہ کیا، وہ منکرات جومعاشرہ میں ایک ناسور کی طرح پھیل چکی تھیں ،ان کی روک تھام میں اہم خدمات سرانجام دیں ،اس ادارہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس پرعمل بھی کروایا، یہ اعلامیہ جاری کیا اور اس پرعمل بھی کروایا، یہ اعلامیہ اشقوں پرشتمل ہے، آنے والی سطور میں اس کی ایک جھلک قارئین کی نظر کی جاری رہی ہے۔

#### بے پردگی کا خاتمہ

بے پردگی کا فتنہ جوآج اخلاق وحیاء کی تمام صدود پائمال کر چکا ہے اور کسی طرح تھنے میں نہیں آرہا، جس کی بناء پر ہر
نیک وبددانستہ نادانستہ بدنظری کے گناہ میں مبتلا ہے، نظروں کی حفاظت کر ناانتہائی مشکل ہو چکا ہے، اس کے خاتمہ کے لئے
طالبان کی طرف سے بی تھم جاری کیا گیا کہ اگر کوئی عورت ایرانی چا در میں گھر سے نگلی تو کسی بھی رکشہ یا ٹیکسی والے یا کسی بھی
ڈرائیور کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسے اپنے ساتھ سوار کرلے، بصورت ویگر اس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اگر کوئی
عورت ایسی حالت میں راہ چلتی ملی ، تو اس کا گھر تلاش کر کے اس کے خاوند کو میز ادی جائے گی۔

#### ساز باہے کی ممانعت

آپ ایس است کو بیستن دے دیا گیا ہے کہ مٹانے کو مٹانے کے لئے آیا ہوں ، آج ای نبی کی امت کو بیست دے دیا گیا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور حالت یہ کہ اسے زندگی کی ضرورت مجھ کرخوب فروغ دیا جارہا ہے ، گناہ کے اس سلاب میں پوری امت بہدری ہے ، امیر المؤمنین نے افغانستان کو اس گناہ سے پاک کرنے کے لئے بیتم جاری کیا کہ تمام ذرائع اجلاغ سے یہ بات نشر کی جائے کہ دوکا نوں ہوٹلوں ریز یوں اور رکشوں میں گانے بجانے کی کیسٹیں رکھنا ممنوع ہے ، پانچ دن تک ادار ہفتیش پابندی سے اس کا جائزہ لے گااس کے بعد کیسٹ کی کی دوکان سے گانے کی کوئی کیسٹ بر آ مہوئی تو دوکان مذار کر نیا جائے گا اور دوکان کو اللا لگا دیا جائے گا، پھر پانچ افراد کی صانت پر دوکان دار کو رہا کر دیا جائے گا اور دوکان کو اللا لگا دیا جائے گا در دوکان گا ڈی سے بر آ مہوئی تو گا ڈی کا ما لک گاڑی سے تا کر قار کر لیا جائے گا اور پھر کھوٹ دیا جائے گا۔

# ڈاڑھی کٹوانے اور منڈ وانے پریابندی

و اڑھی رکھنا یہ فقط اختیاری یا ذاتی نوعیت کا معاملہ نہیں، ڈاڑھی اسلام کے شعائر میں سے ہے، تمام انبیاء ابالحضوص نبی آخر الزمان تقیقہ کی محبوب سنت ہے، جس کا رکھنا تمام فقہاء کے نزدیک واجب ہے، کٹانایا ایک بالشت سے کم تراشنا گناہ کمیرہ ﷺ کی محبوب سنت ہے، جس کا رکھنا تمام فقہاء کے نزدیک واجب ہے، کٹانایا ایک بالشت سے کم تراشنا گناہ کمیرہ ﷺ پورے ملک میں یہ اعلان کیا گیا کہ آج سے ڈیڑھ ماہ بعد جہاں بھی کوئی شخص ڈاڑھی منڈایاریش تراش نظر آباں سے گرفار کرلیا جائے گا وراس وقت گرفار رکھا جائے گا جب تک اس کی ممل ڈاڑھی نہیں نکل آتی۔

# CARLO DE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE

ELINGERICA CONTROL CON

#### ا قامت صلوٰة كاشاندار نظام

اس بارے میں ملک کے تمام افراد کو آگاہ کیا گیا کہ نمازیں ہرعلاقے میں بروقت اداکی جائیں ،نماز باجماعت کے اوقات شعبہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر مقرر کرے گااس مقررہ وقت سے پانچ منٹ قبل ٹریفک اور دیگر کاروبارروک دیاجائے گااورسب لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوجا کیں گے اور تمام افراد کو مساجد میں پہنچنا ضروری ہوگا،اوقات مقررہ میں شعبہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے افراد گاڑی میں اس صور تحال کی نگر انی کریں گے،اگر کسی دوکان میں کوئی بالغ فر دنظر آیا تواسے گرفتار کرلیا جائے گااور پانچ افراد کی ضانت پر مہاکیا جائے گااورا گریا نجے افراد کی ضانت نہ کی تو دس دن بعدر ہاکیا جائے گا۔

#### ناجائز اورنضول مشغلوں پریابندی

کبوتر بازی اور بٹیر بازی پر مکمل پابندی عائد کردی گئی ، نینگ کی ممانعت کی گئی ، نینگ بازی کی قباحتیں مثلا جوا ، نا گہانی اموات اور تعلیم سے محرومی وغیرہ جیسی برائیاں بیان کی گئیں اور بیا علان کردیا کہ شہر بھر میں جہاں کہیں بھی نینگ فروشوں کی یااس کے لواز مات کی دوکا نیں ملیس گی ان کا سا مان ضبط کر لیا جائے گا۔

#### فتنه تضوير يهازي كاسدباب

آج دین سے دوری کی بناء پرحالت یہ ہوچی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا حساس ہی دلول سے نکل چکاہے ،ان میں سے ایک گناہ تصویر سازی کا گناہ ہے ،احادیث شریف میں اس گناہ کی سخت ندمت بیان فرمائی گئی ہے ،شدید وعیدات وارد ہوئی ہیں ،گرآج اس گناہ کا ابتلاء اتناعام ہو چکاہے کہ عوام تو عوام ،علاء تک اس فتنہ کی زدمیں ہیں ، بے در لیخ اس گناہ کا ارتکاب کیاجا تا ہے ،طالبان نے اس گناہ کا ابتلاء کی اور اس کے لئے ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام اعلان کر دیا گیا، کہ تمام گاڑیوں ،دوکانوں ،جروں اور ہو کلوں وغیرہ سے جانداروں کی ہرتم کی تصاویر ختم کردی جائیں ،اس کے بعد شعبہ امر بالمعروف کے افراد گھو میں گے اور انہیں ،جبال بھی اس قسم کی منوع تصویر نظر آئی اسے بھاڑ ڈالیس گے اور اس مکان یا گاڑی کے مالک و تنبہ کی جائے گی۔

#### منكرات وفواحش كإخاتمه

ڈھول پر پابندی عائد کردی گئی ، جوااور اس کے اڈوں کا کلمل خاتمہ کیا گیا، شادی بیاہ کے موقعوں پر ناچ ورقص پر ممانعت کا حکم جاری کیا گیا، جادوٹونے کی بندش کے متعلق سخت احکامات جاری کیے گئے ،نو جوان کڑکیوں کوسر عام کپڑے دھونے سے روک دیا گیا، درزیوں کوعورتوں کے سینہ وغیرہ کے ناپ لینے سے ختی سے منع کردیا گیا، گویا ہروہ کام جس سے بے جودگی اور بے حیائی کا اظہار ہوتا تھا اس کا قلع قمع کردیا گیا۔

#### مپیتالوں میں اسلامی واخلاقی آ داب وحدود کالحاظ

علاج معالجہ کی جتنی جگہیں تھیں ، سرکاری ونجی ہپتال ، کلینک وغیرہ سب کے لئے اہارت اسلامیہ کی طرف سے بی تھم جاری ہوا کہ عور تیں علاج کیلئے خوا تین معالجوں کے پاس جا کیں اگر کسی مردمعالج کی ضرورت پڑجائے تو بیارخاتون اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ اس کے پاس جائے ۔ مریضہ کے طبی معائنہ کے وقت مریضہ ومعالج وونوں شرعی تجاب پہنے رہیں ۔ بیارخوا تین کی انتظار گا ہیں محفوظ طور پر باپردہ ہونی چا ہیں ۔ بیارعورتوں کی باری لگانے والی بھی عورت ہو۔ رات کو ہپتال کے ۔ بیارخوا تین کی انتظار گا ہیں موں ان میں کوئی مردؤ اکثر بلائے بغیر داخل نہیں ہوسکتا۔ مردؤ اکثر وں اور خاتون ڈاکٹرول کے ط

CARROLE CONTROL CONTRO

بیٹے اور باہم گفتگو کرنے کی اجازت نہیں۔اگر کسی مسئلہ پر تبادلہ خیال ضروری ہوتو حجاب کے ساتھ کیا جائے۔خاتون معالج سادہ لباس پہنیں،خاتون ڈاکٹروں اور نرسوں کوان کمروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی جن میں بیار مرد ہوں گے۔

#### منثيات پر پابندی

یادرہ کہ افغانستان وہ خطہ ہے جو طالبان کی آمدسے پہلے انیون کی پیداوار اور اسمگانگ کاسب سے بڑامرکز تھا، دنیا جرمیں ۵۵ فیصدافیون کی کاشت یہیں ہوتی تھی، اقوام متحدہ بحر پورکوشش کے باوجوداس روک تھام میں ناکام رہی ،گر جب طالبان کی حکومت آئی تو امیرالمؤمنین کے صرف ایک تھم کی کرامت تھی کہ کمل طو پرافیون کی کاشت کا خاتمہ ہوگیا، اور بیاعلان کردیا گیا کہ نشہ کر نیوالے گرفار کرایا جائے گا، تفتیش کر کے منشیات کے مراکز کا پتہ لگایا جائے گا، مالک اور نشہ کر نیوالے گا۔

#### مظلوم مسلمانو س کی حمایت و دا در سی

قرآن کریم میں صرف اتنا نہیں کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لئے ترغیب دی گئی ہو بلکہ اس مدد کو ہرصاحب ایمان پر الزم قرار دیا گیا ہے، نبی آخری زمان میں نہیں کہ مظلوم ہوں گئی ہو بلکہ اس مدد اور آزاد دی کے لئے پوری کوشش کرے، طالبان کا مقصد چونکہ اقتدار نہیں ،اسلام کا احیاء اور اس کے تقاضوں پولی تھا، بہی وجہ تھی کہ طالبان اس سلسلے میں عظیم اور بلندع ائم سے سرشار تھے، و نیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کی دلانے کا جذبہ ان کے دلوں میں موجود تھا، روس نے سربیا پر بلغار کی ، طالبان نے اس سفاکی کی کھل کر فدمت کی ہتر بیک شمیر میں روح بھود تی ، چوچنیا کی بھر پور حمایت کی ، اسلامی و جہاد کی تحریک کی مل سر پرتی فرمائی ،ان کے لئے اپنی سرز مین کو وقت کیا۔ اب ذرااردگر دکا جائزہ لیجئے ، ہر جبکہ باطل نظام کا بت سینتا نے کھڑ اہے ، کفریہ قوانین کا دور دورہ ہے ،اسلامی ممالک اب تا ہیں پر بھی ایسانہیں کہ جہاں اسلامی تعلیمات پر بئی معاشرہ قائم ہو، جبکہ اسلامی خطوں میں بسنے والی عوام کی حالت یہ ہم کہ بیں پر بھی ایسانہیں کہ جہاں اسلامی تعلیمات پر بئی معاشرہ قائم ہو، جبکہ اسلامی نظام کی طرف ترسی ہوئی نگا ہوں سے میں میں بیا ہرجانب اصلاح معاشرہ کے سلسلہ میں دلچیس کی جاری ہیں ،گریہ کا وشیس ٹمر آور نہیں ہور ہیں ...کوئی متیجہ کہ میں نظام کی طرف ترسی ہور ہیں ...کوئی متیجہ کہ تعلیم کہ بیس نکل رہا، کیوں ...؟ جواب نہ کورہ بالا داستان سے سامنے آجا ہے۔

وہ یہ کہ یہ بات بیتی ہے کہ ایک مکمل اسلامی معاشرہ اس وقت تک وجود میں نہیں آسکتا، جب تک اسے ایک مشخکم ومضبوط شرکی نظام کی پوری طرح سرپرتی میسرنہ ہو، شرکی حکومت کا سہارا لیے بغیر کوشش کرنا اور یہ تمناء وآروز رکھنا کہ پورے طور پر قرآنی تعلیمات کا نظافہ ہوجائے، یہ مخض خام خیالی ہے، یہ سوچ قائم کرنا خود اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، نبوی طرز سے ناوا قفیت کی علامت ہے، اسلام میں ایسی فکر کیلئے کوئی خاص پذیر ائی نہیں، باطل نظام کی کو کھ سے فاسد معاشرہ تو جنم لے سکتا، کیکن وہاں سے اسلام برآمد کرنے کی کوشش کرنا، ایسے ہی محال ہے، جیسے پانی سے انگارہ تلاش کرنا، اگر اس بارے میں ہم واقعی مخلص ہیں، تو ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو اسلامی خلافت کے قیام کا نبوی طریقہ کارہے، اس حوالے سے حضرت امیرالمؤمنین کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے۔

☆....☆....☆



#### قبل از اسلام :

افغانستان دنیا کے نقشہ پہتاریخی خط ہے، اسکی جغرافیائی سرحدیں بدلتی رہی ہیں لیکن اس کی فطرت ہر دور میں اپنی تا ثیردکھار ہی ہے، تاریخی روایات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق چھ صدی قبل از سے اس سرز مین کوآریوں نے آباد کیا، اس وقت اس کی سرحدیں تمام وسطی ایشیاء تک پھیلی ہوئی تھیں، ماوراء النہرکی حدود سے ہوتا ہوا نہر جیحون تک اور کوہ ہند وکش تک ساراعلاقہ اس میں شامل تھا، زرداشت نای شخص کی حکومت قائم تھی ۔

پانچ صدی قبل اذمیح داریوس الاول ایک فاری اخمینی بادشاہ کا نام ہے جس کا وطن بحستان کا علاقہ تھا اس نے یہاں آریوں سے حکومت چھین کی پھرساڑھے تین صدی قبل اذمیح اسکندر مقدونی کی حکومت آئی جس نے ہرات اور قندھار کو آباد کیا، اسکندر مقدونی نے یونانی دارالحکومت بلخ میں قائم کی جوشالی افغانستان کا حصہ ہے۔

ایک صدی قبل اذمیح ترکتان کے خانہ بدوش کوشانی قبیلے نے یہاں حکومت قائم کی جس کی حکومت شالی افغانتان سے ایران اور چین ، کاشغر تک پھیلی ہوئی تھی ، لیکن یہ کوشانی حکومت تیسری صدی عیسوی میں فاری بادشاہ شادو کسری کے ہاتھوں انجام تک پینچی ، اب ان کی جگہ ساسانی قبائل نے حکومت پر قبضہ کرلیا البتہ 659ء میں دوبارہ کسری فارس نے ساسانیوں کو دست کش کر کے انہیں منتشر کردیا ، درمیان کے عرصہ میں چینیوں نے تا جکستان ، افغانستان اور کشمیر پر قبضہ کرلیا اور ان کی ریاست 751 تک قائم رہی۔

#### بعداز اسلام :

ساتة يى عيسوى ميں اسلام كى شعاعيں روش ہوكيں تو دورِ فاروتی ميں اسكى كرنوں نے شالى افغانستان كارخ كيا، شالى افغانستان مندوكش سے ہوتا ہوائے ، ہرات، فارياب ،كنٹر ،نورستان ،كافرستان (موجودہ چرال) طالقان ،جوز جان النظان مندوكش سے ہوتا ہوائے ، ہرات، فارياب ،كنٹر ،نورستان ،كافرستان (موجودہ چرال) طالقان ،جوز جان النظان مندوكش سے ہوتا ہوائے ، ہرات، فارياب ،كنٹر ،نورستان ،كافرستان (موجودہ چرال) طالقان ،جوز جان النظان مندوكش سے ہوتا ہوائے ، ہرات، فارياب ،كنٹر ،نورستان ،كافرستان (موجودہ چرال) طالقان ،جوز جان

CANORETE CONTROL CONTR

، بامیان ان تمام علاقوں کو شامل ہے یہ حصہ حضرت فاروق اعظم ٹے دور سعید میں فتح ہوا ،ساسانی سلطنت قادسیہ کی جنگ میں فناہوئی تو بیتمام علاقے ساسانیوں سے آزاد ہوکر اسلامی خلافت کے زیر کئین آگئے ،اسی دور میں جب فتو حات کا سلسلہ آگے بڑھ رہاتھا تو یز دجر کسریٰ نے نہادند کے علاقہ میں فوج جمع کرنی شروع کی تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت نعمان بن مقرن کو امیر لشکر بنا کر روانہ کیا اور زبر دست معرکہ کے بعد کسریٰ کو شکست فاش ہوئی اور حضرت نعمان جام شہادت نوش فرما گئے ،اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حض

ت عذیفہ بن ممان امیر لشکر مقرر ہوئے

اعظم کی تشکیل پ

اعظم کی تشکیل پ

ہرات کو فتح کیا

ہبالہ خر اس نے صلح
جنوبی انغانتان

عاصم بن عربی قیادت

بغاوتوں کا سلسلہ

بغاوتوں کو کچلنے اور
بغاوتوں کو کچلنے اور
عثان کی تشکیل پہ حضر
خیان کی تشکیل پہ حضر
خیار حضن بن سمر ہ کو

عبدار حضن بن سمر ہ کو

عبدار حضن بن سمر ہ کو

انھیں تو آپ نے

الم النام ا

- ينالبًا ١٨ هر ١٩ ه يا ١٢ ه

مهلب بن ابي صفرة كوسركوبي كيلية روانه فرمايا .

#### عهد اموى اورافغانستان

عہداموی ایسے تو انتشارات کا دور رہا ہے، خوارج ، روافض کے اثر ات سے پوری اسلامی سلطنت متا ٹرتھی اس عرصہ میں اموی خلفاء کی طرف سے افغانستان کے حوالے سے خاموثی رہی البتہ ہشام بن عبدالملک نے اپنے دور میں اسد یمنی کو خراسان اور ماوراء النہر کا والی بنایا تو اس کی سلیم الفطرتی اور عدالت سے متاثر ہوکر سامان الحج می نے اسلام قبول کرلیا جس کے بیموں نے بعد میں عہد عباسی میں اپنی المدولة السامانسة کے نام سے حکومت قائم کی لیکن جب ہشام بن عبدالملک نے اسدیمنی کومعزول کیا اور اس کے بھائی خالد بن عبداللہ کوئل کیا تو شالی افغانستان سے ساہ پرچم بردار ابو مسلم الخراسانی کی قیادت میں الحقے اور بنوامیہ کی حکومت ختم کر کے عباس سلطنت قائم کردی۔

قیادت میں الحقے اور بنوامیہ کی حکومت ختم کر کے عباس سلطنت قائم کردی۔

# ELINGERING COELINGS TITH BOOKS BOOKS BOOKS

### عباسى دورخلافت اورافغانستان:

ابوسلم خراسانی کی مدد ہے عباسی خلافت کا قیام ہوا، ہارون الرشید کی وفات کے بعد مامون الرشید خود چل کراپنے نضیال افغانستان آئے اور مدد ما تکی، طاہر بن حسین نے بڑے لشکر کے ساتھ آکر عراق میں انہیں مند خلافت پہ بٹھلا یا، ای لفکر گذاری پر مامون الرشید نے ساراخراسان کا علاقہ طاہر بن حسین کے حوالے کردیا میں معتالات و الدولة الطاهر یة تمام خراسان، ماوار ءالنم، ایران، تا جکستان، پاکستان کے علاقوں پہ محیط رہیں۔

یا یک عادلانہ، منصفانہ حکومت تھی لیکن میں 109 ہے کوصفاری سلطنت کے بادشاہ یعقوب بن لیٹ صفار کے ہاتھوں یہ حکومت ختم ہوگئ، اس کے بعد میں 109 ہے 19 ہے تک صفاری سلطنت قائم رہی، لیکن اساعیل السامانی نے جملہ کر کے سفاری سلطنت کا خاتمہ کردیا، السامانی مجوی النسل حکمران تھا جنہوں نے اسد بن عبداللہ قسری کے عدل سے متأثر ہوکراسلام قبول کرلیا تھا اس تمام عرصہ میں افغانستان عبامی خلافت کے زیراثر رہا۔

#### دورغزنوی وغوری ۲۵۱ ... ۸۲۵۸

جنوبی افغانستان کے شہر غزنی ہے تبکین نامی شخص اٹھا اس نے موجودہ افغانستان ،ایران ، ماوراء النہم ، پاکستان ، مخص اٹھا اس نے موجودہ افغانستان ،ایران ، ماوراء النہم ، پاکستان ،کشمیر کے سارے علاقے قبضہ میں لیکرا پی حکومت بنالی ،تبکین کے بعد ان کے بیٹے اسحاق پھر سلطان سکتان حاکم بنا میں میں میں اسکان میں میں میں اسکان محمود غزنوی جسیا ہیرا ہاتھ لگا۔

جس نے ہندوستان کوئیل ڈالی بھیر پیشکر کشی ،عباس خلیفہ قادر باللہ کے تھم پر قرامطہ،اساعیلیہ، باطنیہ جیسے فتنوں ک سرکو بی کی خاص طور پر ہندوستان میں اسلام کی تروت کا اور بالا دسی کمل طور پرغزنوی دور میں ہوئی۔

غرنوی کی وفات کے بعد مسعود اول ۲۲ ہے میں حاکم بنے ان کے دور میں کشمیر جزوی طور پر فتح ہوسکا ،غرنوی سلطنت قطب الدین محمد الغوری کے انقام کا نشانہ بن گئی ،غیاث الدین غوری بادشاہ کا نام سرفہرست ہے۔ ۲۵۲ ہے میں ترکی نسل سلاجتہ اقتدار پر قابض ہو گئے۔

اسلام کے جھنڈے گاڑے اور خور یوں نے ہنجاب اور سندھ کونشانہ پر رکھا ہوا تھا۔ بنگال پیاسلام کے جھنڈے گاڑے اور خور یوں نے پنجاب اور سندھ کونشانہ پر رکھا ہوا تھا۔

<u>۱۱۲ هیں تا تاری بلغار نے خوارزم شاہ کودھکیل کرخراساں پر قبضہ کرلیا۔</u>

شاہ رخ خان ، ابوسعید تیموری ،ظہیر اسد بن بابر مؤسس دولة تیموریه حکمران رہے ، اساماھ میں شالی افغانستان اورجنو بی افغانستان پیصفوی باوشاہ خلیفہ اساعیل شاہ نے تیمور یوں سے حکومت چھین کی ، اورسولہ سال تک افغانستان کی میں جو جھیں گئی ہے ۔

#### Extre Court of The Court and Court a

بہند کے بعدی قبائل نے علم جہاد بلند کیا جس کی قیادت علوئی قبیلے کے امیر،امیرولیں غلجائی کررہے تھے (بید حضرت امیر المؤمنین ملاعمر مجاہد رحمتہ اللہ علیہ کے اجداد میں سے بیں) بالآخر آزاد خان ابدالی،میرولیس کے بیٹے محمود اور شاہ جہال نے صفوی سلطنت کا خاتمہ کیا جوسلطنت صفی الدین الاربیلی کے نام سے قائم کی محمق جوحضرت موی کا ظمیمی نسل ہے تعالی رکھتے تھے۔

سالاً اله میں سدوز کی قبیلہ جودر انی قبیلے سے معروف ہے ، انکی شاخ ابدالی خاندان بلاشر کت غیریہاں کے حکمران بن گئے ....ان کی حکومت کا دائر وشالی ہند، کشمیر پنجاب تک وسیع تقی ۔

سامین است بسط ابق 1832ء انگریزوں کی آمہ ہوئی ، قندھار فتح کر کے شاہ شجاع کو حکمران بنادیا ،مجمدا کبرخان کی قیادت میں جہاد کا آغاز ہوا، انگریزوں کو عبرت ناک شکست ہوئی، صرف ایک شخص ڈاکٹر برانڈ دزندہ نج کے واپس میالیکن انگریزوں سے مستقل جنگ چلتی رہی 1919ء میں ضلع کو ہائے کے مقام ٹل میں نادر شاہ کے ہاتھوں انگریزوں کو شکست فاش ہوئی ۔

1929ء میں ظاہر شاہ کو حکومت سونی گئی ،اس دور میں کا بل اور ماسکو میں قربت بردھی ،سر دار داؤد نے مرکزی کر دار اداکیا ،سے 1929ء میں اس نے روس کی مدد سے ظاہر شاہ کا تختہ الث کر اقتدار پر قبضہ کرلیا اور رائخ العقیدہ مسلمانوں کا صفایا شروع کر دیالیکن قدرت کا انتقام 1978ء میں روس نے خود بغاوت کے جرم میں اسکونشانِ عبرت بنادیا۔

27 دىمبر<u>197</u>9ءروى نے كابل شہر ميں اپنى فوجيں داخل كردي، 14 فرورى<u>198</u>9ء كوروى فكست خورده فوج كا ترى دسته دريائے آمويار كرديا تھا تو دنياسے افغان مجاہدين نے اپنالو ہا منوايا۔

غبارہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو جبین خاک رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے

1992ء صدر نجیب برسراقتد ارر ہاجوروس کی باقیات میں سے تھاا فغانستان طوائف الملو کی کاشکار ہو چکا تھا، کابل پر قبضہ کیلئے مسلح گروہوں میں سخت جنگ چل رہی تھی ، 1994 میں مدارس دینیہ کے طلباء کرام نے بگڑے نظام کوسنجالنے کا فیصلہ کرلیا، قندھار میں مٹی سے بنے کچے مکان میں اسکی بنیا در کھی گئی ، ملاعمر نامی طالب علم کی دعوت پر 53 طالبان نے لیک کہا، نظام امن اور نظام عدل اس کے بنیا دی اوصاف تھے۔

طالبان نے تقریباً 90 فیصد علاقوں پر کنٹرول حاصل کرلیاتھا، نائن الیون کے واقعہ کے بعد ایساف اور نمیڑ سے ان کی حکومت عارضی طور پرختم ہوئی لیکن چودہ سال کے بعد اب بھی ان کی پوزیشن افغانستان میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔

اگر بیرونی افواج انخلاء کرلیں تو موجودہ کابل کریٹ اور کھ بیلی حکومت تاش کے بیوں کی طرح بھر جائے گی اور کابل کے تخت پراب انشاء اللہ تعالیٰ ملاعمر، غزنوی ،غوری اور ابدالی کا جانشین بیٹھا ہوگا۔

☆.....☆.....☆



Grace Control of the control of the

آه! ...... آج وه حسین ترین محض ہم میں نہیں رہے ..... آپ رحمہ اللہ کی کس کس اداء کو یاد کریں؟ .....اور کس خوبی کا تذکرہ کریں؟ ..... بس مختصراً عربی کا ایک شعر پچھ تبدیلی کے ساتھ ان کی نظر کرتے ہیں .....

يَزِيُدُكَ ذَاتُهُ حُسُنًا إِذَا مَا زِدْتُهُ ذِكُراً

(اے مخاطب! تو جتنازیادہ ان کا تذکرہ کرتا چلا جائے گا اتناہی ان کی ذات کاحسن کھرتا چلا جائے گا)

آپرحماللد کی یادی اور باتیں تو بہت ہیں الیکن آج ماراموضوع آپرحمداللد کا "طرز حکومت" ہے .....

د نیامیں اب تک جوطرز حکمرانی سامنے آئے ہیں وہ تین ہیں۔

(۱)امارت وخلافت

(۲) بادشاهت وشهنشاهیت

(۳)جمهوريت

اسلام اصلاً ندموجوده جمہوری سنم کو مانتا ہے اور نہ بادشاہت کو اچھا ہجھتا ہے .....اسلام نے تعمرانی کا جو نظام اور اسلوب متعارف کرایا ہے وہ'' امارت وظافت'' کا نظام ہے .....جس میں ایک امیر المؤمنین یا خلیفہ ہوتا ہے ..... جے امت کے چنیدہ چنیدہ چنیدہ چنیدہ چنیدہ خوال ناست کی المی المی اور اہل مخورہ نتخب کرتے ہیں ..... پھراس کی بعت لی جاتی ہے ۔....املام نے امیر اور خلیفہ کی اطاعت کو اللہ بعت کی جاتی ہے ۔....املام نے امیر اور خلیفہ کی اطاعت کو اللہ بعت کی جو اللہ بعت کی اطاعت کی اطاعت کو اللہ بعت کو اللہ بعت کی اطاعت کی دوشن میں ہوں ..... خلاف شریعت کوئی بھی فیصلہ کرنے کی امیر یا خلیفہ کو اجر سے ۔.... نظام ہے ۔.... کو ایس اور اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ صادر کرد ہے ۔.... نظام اور اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ صادر کرد ہے ۔.... نظام اور اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ صادر کرد ہے ۔.... نظام میں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے ۔.... نی اور اطافت کی سب سے بڑی خوبی ہی ہے کہ اس میں حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے ۔.... نی اور اسلافت کی سب سے بڑی خوبی ہی ہے کہ اس میں حاکمیت ایس اور نبی کے بعد والے خلفاء نبی کے نائب کی حیثیت سے خلافت کی سب بی نائز ہوتے ہیں ۔.... اور کی ایسا نبی کے ایکام سے انحراف جائز نہیں ہوتا ہے ۔... اور اس معسب پر فائز ہوتے ہیں ۔.... اور خل ہر بات ہے کہ نائب کے لیے حاکم اعلیٰ کا '' قانون' کے ایکام سے انحراف جائز نہیں ہوتا ہے ۔... اور کوبھی اس بات کا پابند بنا تا ہے ۔... کیونکہ قرآن حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا '' قانون' کے علی خار بن تشری کے ۔.... کا میں کونکہ کی کونکہ تا تا ہے ۔.... کیونکہ قرآن حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا '' قانون کی علی قربانی تشری کے ۔.....

THE BURE OF THE BU

F. S. S. S. S. S.

Carre of Carre of Carre of Carres of

"هى الرياسة العامة فى التصدى لاقامة الدين باحياء العلوم الدينية و اقامة اركان الاسلام، و القيام بالجهاد و ما يتعلق به من ترتيب الجيوش و الفرض للمقاتلة و اعطائهم من الفىء و القيام بالقضاء و اقامة الحدود و رفع المظالم و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر نيابة عن النبى صلى الله عليه و سلم".

(ازالة الخفاء/مقصداول/ص)

ترجمہ: کی شخص کا قامت دین کی غرض سے آنخضرت اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کا سربراہ عام بنا،اورا قامت دین کے شعبے یہ ہیں۔

(۱)علوم دینیه کااحیاءاوران کی ترویج۔

(٢) اركان اسلام قائم كرنا\_

(۳) جہاداوراس کے متعلقات یعنی افواج کی ترتیب ،مجاہدین کے لئے وظائف کا تقرر اور انہیں مال فئی سے عطیات دینے کا انتظام کرنا۔

(س) قانون شرعی کے نفاذ کے لئے عدلیہ کا قیام، حدود شرعیہ کا نفاذ اور مظالم کی روک تھام کرنا۔

(۵) امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كانظام قائم كرنا\_

حضرت اميرالمؤمنين رحمه الله نا بن امارت ميں ان تمام ذمه داريوں كوخوب خوب نبھايا، چنانچه .....

المن علوم دیدیہ کے احیاء کے لیے مدارس ومکا تب کا نظام پورے ملک میں فعال کیا گیا .....

🖈 ارکان اسلام کے قیام کا ایسا بندو بست کیا گیا کہ ملک میں کوئی بے نمازی نہ ملتا ..... لوگ پنی زکو تیں اور عشر وغیرو

Extre Course Course of the Course Course Course

خودلالاكر بخفي جمع كراتي .....

ﷺ جہاد کا نظام مضبوط بنانے کے لیے''وزارت دفاع'' بنائی گئی ..... جو جہاد اور مجاہدین کی تمام ضروریات کا بندوبست کرتی .....

ای طرح خلافت کی اس ذمه داری کوملی شکل دیے ہوئے حضرت امیر المؤسنین رحمہ اللہ نے ''امور شہداء'' کے نام سے ایک شعبہ قائم کیا۔ اس شعبے کا کام شہید ہوجانے والے بجاہدین کے اہل خانہ کی دیکھ بھال اور کفالت وتعلیم کا بند و بست کرنا تھا۔۔۔۔۔ اس شعبے کی طرف سے پورے ملک میں شہداء کے اہل خانہ کے کھانے کا یعظیم الشان بند و بست کیا گیا تھا کہ ملک بھر میں شہداء کے اہل خانہ کو خصوص پر جیال دی گئی تھیں۔۔۔۔۔ جن پر اہل خانہ کی تعداد وغیرہ درج ہوتی۔۔۔۔۔ اور انہیں اجازت تھی کہ وہ کھانے کے وقت علاقے کے کی بھی ہوئل سے پر جی دے کرکھانا لے لیں۔۔۔۔ دوسری طرف ہوئل مالکان کو اجازت تھی کہ وہ کھانے وہ شہداء کے اہل خانہ کو ہروقت کھانا دیا کریں۔۔۔۔ مہینہ بعد شعبہ کے لوگ ہوئل والوں سے مہینہ بعد شعبہ کے لوگ ہوئل والوں سے مہینہ بعد شعبہ کے لوگ ہوئل والوں سے مہینہ بحرکی پر جیاں وصول کر کے بل اداء کر دیے۔۔

🖈 اسلامی عدالتین قائم فرما ئیں .....امارت اسلامیا فغانستان کی اسلامی عدایه کا ڈھانچہ کچھ یوں تھا.....

(۱) مركزى عدالت .... جهال قاضى القصاة (چف جسس ) بيضة تع ....

(۲)عدالت تميز ..... يعدالت مخصوص زون كي سطح كي بهوتي تقي .....

(٣) عدالت موافع .....يصوبائى طح كى عدالتين تقين جنهين مارے ہان ' ہائى كورث' كہاجاتا ہے ..... (واضح رہے كہا نغانستان كے صوبے بہت چھوٹے جيو بين، جوكدا يك بڑے شہراور مضافات كے ديہا توں پر مشمل موتے ہيں۔)

(م) عدالت ابتدائيه ..... فلعي مطح كي عدالتين ..... جه مارے بال سيشن كورث كها جا تا ہے .....

ابتدائیہ عدالت کے نیطے پراگر کسی کو تحفظ ہوتا تو پھر مقدمہ'' مرافع'' عدالت میں جاتا ۔۔۔۔۔اس کے بعد'' عدالت تمیز' ۔۔۔۔۔اس کے بعد'' قاضی القصناۃ'' کے نیطے پر بھی کوئی مطمئن نہ ہوتا تو وہ امیر المؤمنین رحمہ اللہ کو درخواست بھیجتا ۔۔۔۔۔ جس پر علماء کی ایک خفیہ کمیٹی بنائی جاتی ۔۔۔۔ جے'' خصوصی عدالت'' کہا جاتا تھا۔۔۔۔۔ یہ خصوصی عدالت اپنی عدالتوں کے ذریعے سے ملک خصوصی عدالت اپنی عدالتوں کے ذریعے سے ملک محموصی عدالت اپنی عدالتوں کے ذریعے سے ملک مجر میں '' مدود شرعیہ' کا نفاذ اورا جراء کیا گیا۔۔۔۔۔جن کے واقعات مشہور ہیں ۔۔۔۔۔اورا نہی صدود شرعیہ کے اجراء کی برکت سے ملک بحر میں آل وغارت اور چوری چکاری وغیرہ تمام جرائم کا سد باب ہوا۔۔۔۔۔

ان عدالتوں میں انگریزی نہیں سوفیصد شرعی نظام عدل نافذ تھا .....جس کی بدولت ستاترین اور تیزترین انساف عوام کومیسرآیا .....ان عدالتوں کے قاضوں کے انساف اور خداخونی کا بیعالم تھا کہ جب ایوان ریڈلی (مریم) اوران کے ساتھیوں کا مقدمہ کابل کے قاضی '' ملاعبد الرحمٰن آغا'' کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے صرف اس بناء پرفیصلہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے ، فیصلہ '' قاضی القصاق ، جناب نورالدین ٹاقب'' کی عدالت میں قندھار بھیج دیا کہ اس وقت چونکہ نیو ہم پر حملہ کرنے کیلئے پرتول رہا ہے اور پہلزم انہی ممالک کے ہیں اوران ممالک کے بارے میں ہمارے دل میں غصہ ہے تو ممکن

Comment of the second of the s

ہے کہ غصہ کی بناء پر فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو کیں ...... پھر کمال توبیہ ہوا کہ'' قاضی القصاق'' نے بھی مذکورہ بالا وجہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے ، ملز مان کو باعز تسان کے مما لک کے حوالے کر دیا کہ وہ اپنے قوانین کے مطابق ان کا جو چاہیں فیصلہ کر لیں .....امیر المؤمنین رحمہ اللّٰہ کی''عدلیہ' پرعوام کے اعتماد کا بیعالم تھا کہ پاکستان کے لوگ بھی مطابق ان کا جو چاہیں فیصلہ کر انے ان کے ہاں جایا کرتے تھے ....اس سلسلے میں میا نوالی کے تاجر کے قبل کا مقدمہ اور اسلام آباو کے ایک حاجی صاحب کی گاڑی چوری کا مقدمہ اور دیگر کا فی واقعات مشہور ہیں .....طوالت کے خوف سے ہم انہیں نقل نہیں کر ہے ....

المرافر و الدرنجى المرافر و الدرنجى عن المئر كے ليے اى نام سے "شعبه امر بالمعروف و نهى عن المئر" قائم فرمايا ..... يشعبه دراصل و بال كى " پوليس" تى ..... اس شعبى كانى وسيح ذمه داريال تقييں ...... جن ميں سرفهرست" قامت صلوة" كى پابندى كرانا اور منكرات كاسد باب تھا ..... چنانچه نمازول كے اوقات ميں اس شعبے كے المكار باز ارول اور كلى مملول ميں گشت كرتے رہے ..... يہال تك كه مجاہدين كے "اوطاقول" (شمكانول) پر بھى چھاپ مارتے ..... اور نمازكى پابندى كراتے ..... نمازكے اوقات ميں كى كوكى كام كى اجازت نہ تھى ..... سفركرتى گاڑيال خود بخو درك جاتيں ..... دوكانيں اور كراتے .... نمازكے اوقات ميں كى كوكى كام كى اجازت نہ تھى ..... سفركرتى گاڑيال خود بخو درك جاتيں ..... وكاني پر بنى لا پر بحل باز ارضا كى موجاتے اور مبحدين آباد مهوجاتيں ..... في وى، وى آر، گانے بجانے ، تصاویر ، فليس، فحاثى وعريانى پر بنى لا پر بحد يور كے ملك كو پاك كر كے ايك پاك، صاف اور با حياء معاشر كى تخليق ميں اس شعبے كا بنيا دى كر دار رہا ..... گويا پيشعبه "الكَذُيْنَ إِنْ الْمُعْرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكُو طوَلَلْهِ عَاقِبَهُ اللَّهُ عُنْ أَنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ عُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عُنْ أَنْ المُنْكُو طورة الحج ، ١٤) كى ملى تصوير تھا .....

جگہ کی قلت آڑے نہ آتی تو ان پانچ کاموں میں سے ہرایک پرتفصیلی بات کرتے ..... فی الحال اسی پراکتفاء کرتے ہیں .....

خلافت کی ان بنیادی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ رحمہ اللہ نے ملک کے ظم ونت کومنظم کرنے کے لیے اور انسانی زندگی سے وابستہ ضروریات کو بطریق احسن پورا کرنے کے لیے جوسیٹ آپ بنایا .....اس میں درج ذیل وزار تیں اور ادارے شامل ہیں۔

- (۱)وزارت دفاع
- (۲)وزارت خارجه
- (۳)وزارت داخله
- (۴) وزارت اطلاعات وثقافت
  - (۵)وزارت صحت
  - (۲)وزارت تعلیم
  - (۷)وزارت مواصلات
- (۸)وزارت معدنیات وصنعت

(٩)وزارت آبپاشی

(۱۰)وزارت مذہبی امور

(۱۱)وزارت بحالی مهاجرین

(۱۲)وزارت پانی و بکل

(۱۳)وزارت تجارت

(۱۴) وزارت فضائی شهری موابازی

(۱۵) وزارت منصوبه بندي

(١٦) بيت المال

یسب وزارتیں اورادارے نہ صرف یہ کہ موجود تھے بلکہ انتہائی فعال اور منظم تھے .....اورانہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ کام کیا .....لین حالت جنگ اور بین الاقوامی تعصب اور پابند یوں کی وجہ سے یہ چیزیں دنیا کے سامنے کھل کرنہ آسکیں ..... فزارہ کے نام اس لئے نہیں لکھے کہ وزارہ بنین اسلام نے بہال صرف وزارتوں کے نام کھنے پراکتفاء کیا ہے ..... وزارہ کے نام اس لئے نہیں لکھے کہ وزارہ بدلتے رہتے تھے ..... اسکے علاوہ ہرصوبے کا الگ گورز ہوتا تھا ..... جو پورے صوبے کے نظم ونسق کا گران ہوتا تھا ..... بیرونی دنیا سے روابط کے لیے مختلف مما لک میں ''امارت اسلامیہ'' کے سفارت خانے بنائے گئے اور سفیر متعین کے تھا ..... بیرونی دنیا سے روابط کے لیے مختلف مما لک میں جہاں جہاں بحلی میسر تھی ..... وہاں عوام کو بالکل مفت بحلی فراہم کی سے ۔....امیرالمؤمنین رحمہ اللہ نے ملک بھر میں جہاں جہاں بحلی میسر تھی ..... وہاں عوام کو بالکل مفت بحلی فراہم کی میسر تھی ..... وہاں عوام الناس سے بحلی کا بل نہیں لیا جاتا تھا .....صرف صنعتی اواروں سے پاکستانی ۲۵ پیسے فی یونٹ کے حساب سے بل وصول کیا جاتا تھا .....

ا نفانستان کے ۹۵ فیصد حصے پر حکمرانی کرنے والے بیامیرالمؤمنین رحمہ اللہ اللہ کوئی ہوں گے کہ ......

ان کا شاہ ی پر وٹو کول بھی ویکھنے کا ہوتا ہوگا ....نہیں ..... ہرگز نہیں ..... ملاحمہ عمر مجاہد رحمہ اللہ کوئی ہا دشاہ ، یا دنیا کے روایت حکمران تو نہ ہے ..... وہ تو وقت کے 'امیرالمؤمنین' ہے .....اور''عمراول رضی اللہ عنہ' و''عمر فانی رحمہ اللہ' کا مزاج رکھتے ہے .... چنا نچہ آئی بڑی سلطنت کے سربراہ مملکت ہونے کے با وجود آپ کا طرز بود و باش بالکل سادہ اور عامیانہ وغریبانہ تھا ..... لباس بالکل سادہ ..... گھر بالکل سادہ اور عامیانہ وغریبانہ تھا ..... لباس بالکل سادہ ..... گھر بالکل سادہ ..... کھا نا بالکل سادہ اور عامیانہ وغریبانہ تھا ..... لباس بالکل سادہ ..... گوئی چیز نہ تھی ..... البتہ سادہ ..... پروٹو کول نام کی کوئی چیز نہ تھی ..... البتہ دوران سفر حفاظت کے پیش نظر حارسین کا دستہ ضرور ساتھ ہوتا ..... کین اس کے باوجود نہ بھی ان کے لیے راستے دوران سفر حفاظت کے پیش نظر حارسین کا دستہ ضرور ساتھ ہوتا ..... کین اس کے باوجود نہ بھی ان کے لیے راستے باک ہوتے ..... اوران سفر حفاظت کے پیش نظر حارسین کا دستہ ضرور ساتھ ہوتا ..... کین اس کے باوجود نہ بھی ان کے لیے راستے بلاک ہوتے ..... اوران سفر حفاظت کے پیش نظر حارسین کا دستہ ضرور ساتھ ہوتا ..... کین اس کے باوجود نہ بھی کی سادگی کا نقشہ پکھ بلاک ہوتے ..... اوران کھنچا ہے .....

"ملامحمة عمر مجاہد رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے پرانی افغان طرز کے مطابق ہے ہوئے موٹی موٹی دیواروں والے ان کمرول سے گذرتے ہوئے ہمیں لمحہ بھر کے لیے پراسراریت کا احساس ضرور ہوا، لیکن جونہی ہم دوسرے کمرے میں داخل ہوئے توایک انجانے گمر پروقار ماحول نے ہم سب کے دلوں کو گویام صور کر کے رکھ دیا۔

TO TO THE WAR TO THE W

Experience of The Court Separation

ہمارے سامنے امیرالمؤمنین ملامحد عمر مجاہد کھڑے تھے۔ دراز قد، وجیہ شکل وصورت، سرپر سیاہ عمامہ رکھے، سادہ کپڑوں میں ملبوں ملاصاحب نے سب مہمانوں سے معانقہ کیا اور پھرانہیں بیٹھنے کی دعوت ویتے ہوئے ،خود بھی اس مسمری کا سمری کا سمری کا اور مہمانوں کوگائ سہارا لے کربیٹے گئے جس پر گدا تو بچھا ہوا تھا مگر چا درغائب تھی۔ ملاصاحب نے خوداس مسمری کی فیک لگائی اور مہمانوں کوگائ سہارا لے کربیٹے گئے جس پر گدا تو بچھ دیر تک تو سبھی مہمان اس عظیم شخص کی جانب و یکھتے رہے جو استے بڑے ملک پر حکمرانی کرتے ہوئے بھی اس قدر سادہ طرز زندگی بسر کرد ہا تھا۔

جی ہاں! امیر المؤمنین کے کمرہ کما قات میں نہ آ رام دہ صوفے تھے، نہ خوبصورت کرسیال، نہ کاغذات مدارت سے بحی دھجی میز تھی اور نہ ہی کمرے کی جیت پرکوئی چمکا دمکا فانوس لٹکا نظر آ رہا تھا۔ بس ایک افغانی قالین تھا جو پورے کمرے میں بچھا ہوا تھا اور اس کی چاروں جانب افغان طرز کے مطابق روئی کے گدے رکھے ہوئے تھے۔ افغانستان کے اکثر علاقے اگر چہ گرمیوں میں بھی مناسب موسم رکھتے ہیں، مگر قدھاران میں سے نہیں۔ شہر کے آس پاس تھیلے ہوئے وسیع و علی نے ریفن ریکستانی علاقے کی وجہ سے گرمیوں میں اس شہر میں شدید گرم موسم ہوتا ہے لین اس کے باوجودامیر المؤمنین کے وفتر میں ہماری متلاثی نگاہوں کو ایک بھی ائر کنڈیشن دکھائی نہیں دیا۔ کیونکہ ملا محمد عمر اور ان کے عہد بدر ان امارت ایسے ہی موسم میں گذر بسر کرتے ہیں۔''

(از:میں نے کابل بستے دیکھا/ص ۱۷)

واقعات تو بہت ہیں ۔۔۔۔۔لیکن مضمون طویل ہوتا جارہا ہے۔۔۔۔۔ امید ہے کہ ان چند معروضات سے حضرت امیر المؤمنین رحمہ اللہ کے انداز حکمرانی کا اجمالی خاکہ اور آپ رحمہ اللہ کی سادگی خوب کھل سامنے آگئ ہوگی۔۔۔۔اب آخر میں آپ رحمہ اللہ کے دیتے ہیں۔۔۔۔ جو آپ رحمہ اللہ نے دوران امارت مختلف مواقع پر جاری فرمائے۔۔۔۔۔ فرمائے۔۔۔۔۔ نظر اللہ کا خالص اسلامی انداز حکمرانی سمجھنے میں کافی مدد ملے گی ،انشا ء اللہ۔۔۔۔۔

# مظلوم مسلمانوں کے حق میں جاری کردہ فرمان

امیرالمؤمنین حضرت ملامحد عمر مجاہد رحمہ اللہ عالم اسلام کے سب مظلوم مسلمانوں کا درداورغم رکھتے تھے اور ای جذب
کے تحت انہوں نے بعض بین الاقوامی واقعات پر اپنے جذبات کا بھر پوراظہار کیا اور کئی موقعوں پر خلاف عادت احتجاجی بیانات بھی جاری کیے ۔خاص طور پر شمیر، فلسطین، چیچنیا اور کوسود کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر انہوں نے سخت ردعمل کا ظہار کیا۔قدھار میں ایک عید کے موقع پر لاکھوں مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت ملامحد عمر مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا:

''مسلمان بھائیو! آج افغانستان کے ایک بڑے جھے پر اسلامی حکومت قائم ہے جس کی وجہ سے تم اطمینان اور خوشحالی کے ساتھ عید کی خوشیاں منارہے ہو گراس وقت پرتم ان مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولو، جو مختلف علاقوں میں ظالموں کے زیر تسلط ہیں اور اپنی جان و مال اور عزت کے دفاع کی طاقت نہیں رکھتے ہم اس مبارک موقع پر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کا عہد کرواور اگر تم ان کی مدذ ہیں کرسکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ان کو ظالموں سے نجات عطافر ما کیں۔'' (از: میں نے کا بل بستے دیکھا)

CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE STATE OF THE ST

# あがあってあってあっているのではない。 のではないのではないのではない。

سرکاری محکموں میں رشوت کے سد باب کے لیے جاری کردہ فرمان

سرکاری محکموں میں رشوت خوری کے سد باب کے پیش نظرامیر المؤمنین حضرت ملا محر عمر مجابد رحمداللہ نے مندرجہ ذيل فرمان جاري كيا:

"اس ميس كوئى شك نبيس كدايك اسلامي نظام حكومت ميس غدر، خيانت ادررشوت جيسے مالى جرائم ميس ملوث مونا، اسلامی نظام کے بلنداہداف کے منافی اوراس کی بقاء کے لیے انتہائی معنر ہے۔ اور یہ چیز اللہ جل جلالہ کے غضب اور نظام حکومت کی ناکامی کاسب بن سکتی ہے۔افغانستان میں اسلامی تحریک طالبان کا قیام ادر جدد جہدایسے مفاسد کے قلع قمع کے لے ہے تا کہان کارفع دفع ہوسکے۔ای مقصد کوروبھل لانے کے لیے مندرجہ ذیل دفعات منظور کی جاتی ہیں:

(۱).....امارت اسلامیے کی حدود میں کی مخص کے بارے میں رشوت میں ملوث ہونے کا جبوت مل جائے تواسے بطور سزایانچ سال قید کی سزادی جائے گی۔

(٢) .....امارت اسلاميه كى سارى عدالتيس اس بات كى يابند بي كدرشوت ميس ملوث مجرمول كے بارے ميس دفعه بالاكونا فذكرين-

(٣)..... پیفرمان ونت اجراء سے نافذ العمل ہے۔ ملک کے تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کی تشہیر کی جائے۔'' (از:میں نے کابل بستے دیکھا)

#### عوامی شکایات کے ازالے کے لئے جاری کردہ بیان

عوام کی شکایات سنے اور لکھنے کے متعلق امیر المؤمنین نے امارت اسلامیہ کے گورنروں کے نام مندرجہ ذیل فرمان حاري کما:

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

دین اور ملی ذمه داری کی بجا آوری کے تحت آپ حضرات اپنے اپنے صوبوں میں لوگوں کے مسائل اور جائز شکایات سنے کا اہتمام کریں۔اس امر کی نگرانی کے لیے ایک باصلاحیت اور فعال شور کی تشکیل دی جائے جو تحقیق کر کے لوگوں کے ساتھ گورنروں کے رویے کا جائز ہلیں اور خامیوں کی نشاند ہی کریں۔ان کی تیار کر دہ رپورٹ میرے پاس جھیجی جائے۔اس کام کی طرف اچھی طرح توجہ دیں اور اپنے اپنے صوبوں میں ایک ایک شکایت بکس رکھیں تا کہ وہ آپ کی اصلاحی جدوجہد ميل مددگار بو-"

(واضح رہے کہ افغانستان کے صوبے صرف ایک بڑے شہراورنواحی دیہاتوں پرمشتل ہوتے ہیں) (از: میں نے كابل بستے ديكھا)

#### قوم پرستی اور علاقہ پرستی کے سدباب کے لئے جاری کردہ فرمان

افغانستان کے بحران کی ایک بڑی وجہ دہاں کے لوگوں میں رجی بھی قوم برستی اور علاقہ برسی تھی۔ یہی وہ نایاک جذبات مع جنہوں نے بنتے ہتے افغانستان کوآگ میں دھکیل دیا۔امیر المؤمنین حضرت ملامحد عمر مجاہد رحمہ اللہ نے ای حوالے سے طالبان کے لیے ایک خصوصی فرمان جاری کیا:

THE WAR THE STATE OF THE STATE

CARROLL CONTROL CONTRO

محترم طالبان! السلام عليم ورحمة اللدو بركانة!

تحریک طالبان کے منشور میں قوم پرتی اور علاقہ پرتی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس شخص کو بھی ذمہ داری سونی جاتی ہے وہ
اس کی اہلیت اور دینداری پر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد کی جاتی ہے تا کہ وہ دین وملت کی خدمت کریں خواہ وہ کسی بھی
علاقے یا قوم سے تعلق رکھتا ہو، بعض اطلاعات کے مطابق سننے میں آیا ہے کہ بعض فسادی لوگ اس طرح کے مفسدانہ افکار کو
رواج دینے کے خواہاں ہیں ان کو حتی طور پر بیمفسد خیالات چھوڑنے چاہئیں، ورنہ بیان کی دین کی تباہی ورسوائی کا سب بن
گا۔ خدکورہ بات پرضرور عمل کیا جائے کیونکہ ایک تو یہ امر واجب ہے، اس کے علاوہ اس کے خلاف کرنے میں ملت اسلامیہ کے
بہت سے نقصانات بھی ہیں، بطور عبرت گزشتہ زمانے کی تاریخ پرغور وفکر کر لیا جائے۔'' (از: میں نے کا بل بستے دیکھا)

#### طالبان کی نظریاتی اصلاح کے لئے جاری کردہ فرمان

امیرالمؤمنین حضرت ملامحد عمر مجاہدر حمہ اللہ نے اپنے پیرو کارطالبان کو یہ بھی ہدایت کی کہ چونکہ وہ لوگ ملک میری کی موس میں نہیں اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ موس میں نہیں انہوں نے جوفر مان جاری کیاوہ اس طرح ہے:

"خبیبا که آپ کا اور ہمارا مقصد جہاداوراللہ کی زمین پراللہ کا مقدس نظام قائم کرنا ہے تو اس مقدس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ اور ہروقت اسلامی اصولوں کے مطابق عمل کیا جائے۔ حالت جنگ میں اگر نامناسب کام اور مشرات صادر ہوں گے تو وہ جنگ میں ناکامی اور زخیوں اور شہداء کی کثرت کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا آپ سب ان منکرات کے سدباب کی جانب متوجہ ہوں اور ہر قیمت پران کا سدباب ہونا چاہے تا کہ شریعت کے مطابق اور اخلاص سے جہاد کا فریضہ سرانجام دیا جاسکے۔" (از: میں نے کابل بستے دیکھا)

بوست (افیون) کی کاشت کی ممانعت کے لئے جاری کردہ فرمان:

کہاجاتا ہے کہ دنیا بھر میں استعال ہونے والی چرس کا ۵۵ فیصد حصہ افغانستان میں پیدا ہوتا ہے اور یہی چرس کی کاشت ہی افغانوں کا سب سے بڑا معاشی سہارا ہے لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں۔اس لیے امیر المؤمنین حضرت ملامحمہ عمر مجاہدر حمہ اللہ نے پورے ملک میں چرس کی کاشت کوممنوع قرار دیتے ہوئے مندرجہ ذیل فرمان صادر کیا:

''چونکہ چرس کا استعال شرعی نقط نظر سے ایک ناجا تزعمل ہے، جس کی وجہ سے انسانی عقل وحواس کمزور ہوتے ہیں بلکہ بسااوقات زائل بھی ہوجاتے ہیں۔ لہذاوزرات امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے وزیراور تمام ذمہ داروں کو بیا ختیار دیا جارہا ہے کہ جہاں کہیں چرس کا کاروباریا اس کے کارخانے قائم ہیں ان کا کممل خاتمہ کردیں اورعوام سے اپیل ہے کہ اسلامی اورانسانی ہمدردی کے تحت ان کا بھر پورساتھ دیں تا کہی کوان کی مزاحمت کا موقع نہ ملے''

امیرالمؤمنین حضرت ملاحمہ عمر مجاہدر حمداللہ کے اس فرمان کے اجراء کے بعد خود اقوام متحدہ کے نمائندول نے اس بات کی گواہی دی کہ افغانستان میں چرس کی کاشت کا ننا نوے فیصد خاتمہ ہوچکا ہے۔

(از:میں نے کابل بستے دیکھا)

# CAROLOGO CONTROLOGO CO

# حقوق نسواں کے باریے میں جاری کردہ فرمان

مغربی دنیانے طالبان کوحقوق نسوال کی تلفی کے حوالے سے بھی بخت مور دالزام تھر ایا ہے۔ حالا نکہ طالبان نے انہیں افغان تاریخ میں سب سے زیادہ حقوق فراہم کیے۔ امیر المؤمنین نے امارت اسلامیہ میں حقوق نسوال کے متعلق مندرجہ ذیل پیغام جاری کیا:

مستقل حقوق ہیں، جن پڑمل پیرا ہونے سے عورت کی عزت وعصمت کے مستقل حقوق ہیں، جن پڑمل پیرا ہونے سے عورت کی عزت وعصمت محفوظ رہتی ہے، مگر افغان معاشرے میں بے انصافی پڑمنی غیرشری رسم درواج کے تحت عورت اپنے حقوق سے محروم ادر مختلف مظالم کا شکار ہے۔ اس قتم کے مظالم کے سدباب کے لیے مندرجہ ذیل دفعات منظور کی جاتی ہیں:

(۱) ..... ملک کا کوئی بھی شخص عورت کو دیت ، ہر جانہ 'سلے وغیر ہیں ہر گر نہیں دے سکتا۔

(۲)....کی بھی مسلمان کواجازت نہیں کہ بیوہ عورت کو خاوند کے گھرانے ہی میں نکاح کرنے پرمجبور کرے۔شرعی اصول کے مطابق بیوہ اپنی مرضی ہے نکاح کر سکتی ہے۔

(٣) .....امارت اسلامیہ کے جوں اور ذمہ داروں کو اجازت ہے کہ درج بالا دفعات کی خلاف ورزی پرسخت سزادیں۔'' (از:میں نے کابل بستے دیکھا)

#### اقوام متحدہ کے باریے میں جاری کردہ فرمان

اقوام متحدہ کی جانب سے طالبان پر بار باراعتراضات عائد کرنے اورا شکالات کرنے پرامیر المؤمنین حضرت ملامحمہ عمر مجاہد رحمہ اللہ نے اس بین الاقوامی ادارے کے رویے اور حقیقت کے حوالے سے ایک تفصیلی فرمان جاری کے جس کے آخر میں انہوں نے کہا:

''ہم اقوام متحدہ کے ساتھ بات چیت کے لیے اس شرط پر تیار ہو سکتے ہیں جب وہ اسلام کی حدود اور شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ کیونکہ اقوام متحدہ کا قانون اگر قرآن کے کئی حکم سے متعارض ہوجائے تو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ اس کو تسلیم کرے، کیونکہ مسلمانوں کی سلامتی کی واحدراہ اسلام ہے۔ جولوگ اقوام متحدہ سے بہر حال اتفاق کرنے پرمصر ہیں تو بیصر ف اور صرف ان کی جہالت کا کر شمہ ہے۔'' (از: میں نے کابل بستے دیکھا)

# اقوام متحدہ کی طرف سے افغانستان پر لگائی جانی والی اقتصادی پاہندیوں کے ردعمل میں جاری کردہ بیان

نومبر 1999 میں اسامہ بن لا دن کوامریکہ کے حوالے نہ کرنے کی پاداش میں اقوام متحدہ نے طالبان پراقتصادی پابندیاں لگادیں اور ساتھ ہی طالبان سے کئی مطالبات کیے اور ان مطالبات کے پورا نہ ہونے کی صورت میں مزید پابندیوں کی دھمکیاں بھی دیں۔ان دھمکیوں کے جواب میں امیر المومنین حضرت ملامحد عمر مجاہدر حمہ اللہ نے ایک بیان جاری کیا، جس میں افغان قوم کواس مشکل وقت میں صبر وحوصلہ سے کام لینے کی تلقین کی گئی تھی۔اس بیان میں کہا گیا کہ:

''اقوام متحدہ کی تازہ پابندیاں ناانصافی پربنی ہیں۔اصل بات اسامہ اور پوست کی کاشت نہیں بلکہ اسلام وشمن قوتیں افغانستان میں اسلامی حکومت کومضبوط ہوتانہیں دیکھ سکتیں اور بیان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ماضی میں جب اسامہ کی

افغانستان چوڑنے کی خریں آئیں تو امریکہ اور کفر کی دیگر طاقتوں نے کہا کہ مسائل صرف اسامہ کے جانے سے طل نہیں ہوتے بلکہ ہارے مزید خدشات موجود ہیں۔اس سے پت چاتا ہے کہ اسام بھن ایک بہانہ ہے۔انغان عوام اللہ پر توکل ر میں، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے (بے شک)۔ اللہ کی مدد سے افغان عوام مشکلات کا مقابلہ کریں۔ کوئی بعی افغانستان کی اسلامی حکومت کونقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ' (از بیس نے کابل بستے دیکھا)

# محاذووں پر مخالفین کے لئے وائر لیس کے ذریعے نامناسب الفاظ کے استعمال سے ممانعت

محترم طلبهكرام اورتمام ذمددار بهائيوا السلام عليم ورحمة اللدو بركانه

جیا کہ آپ کومعلوم ہے کہ یتر کی صرف اور صرف مفاسد کے فتم کرنے اور پورے ملک میں اسلامی شریعت کے نفاذ اورتطبیق کے لیے مخلص اور بہادرطلبہ کرام کی جانب سے شروع کی گئی ہے۔ای وجہ سے اللہ نے ان کوالیمی تو فیق بخشی اور الی فتو حات سے سرفراز فر مایا جن کوہم سب د کھورہ ہیں۔اس وجدے تمام طلبہ کرام اوران کے ساتھ خط پرموجود ساتھوں یرلازم ہے کہوہ درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔

(۱) آپ کومعلوم ہے کہ خالفین کے مور چوں پر فساق اور کمیونسٹ بیٹے ہوئے ہیں۔ وہ قصداً '' خط'' پرموجود مجاہدین اورطالبان کووائرلیس کے ذریعے برے الفاظ اور بخش گالیاں دیتے ہیں۔ بیان کا فاسقانہ طرزعمل ہے۔مجاہدین کو جاہئے کہ وہ ان کے جواب میں گالیاں اور برے الفاظ استعمال نہ کریں اور اپنی یاک زبانوں کو گندی گالیوں سے بخس نہ کریں ،اگرچہ مخالفین کا پیمل ان کو گالیوں برآ مادہ کرتا ہے۔قرآن مجید نے مومنین کو واضح تھم دیا ہے کہ مشرکین کے بتوں کو گالیاں نددو كيونكه پيروه اين دشنى اور جهالت كى وجه الله تعالى كوگاليال ديتے ہيں۔

(۲) ہم سب چونکہ قرآن وسنت کے تابع ہیں اور قرآن کریم کا حکم ہے:

"اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم"

"الله،اس كے رسول اور اولوا الا مركى اطاعت كرو'

ہمیں چاہئے کہ اس مقدس تھم کا اتباع کریں اور اپنے مقامی امیر کے تھم کے بغیرا یک گولی بھی فائر نہ کریں، تا کہ ہم امرالی کی مخالفت اور بیت المال کوضائع کرنے کے گناہ سے پچسکیں۔اللہ تعالیٰ اوراولواالا مرکی اطاعت میں فتح اور نصرت اللى بـالله كاعبادت اوراولواالامركى اطاعت كروتا كالله تعالى تهمين فتخ نصيب كرير - ومن ينصر الله ينصره (ترجمه)جولوگالشكوين كى مدكري كاللهان كامددگار بوگا- وَمِنَ الله التوفيق. 14

والسلام

اسلام كاخادم

A Commence of the Commence of (اميرالمؤمنين) ملامجرع رمجابله

﴿ (از طالبان كاافغانستان)

esterior.

# Experimental and the constant of the constant

تحریک کی صفوں سے بے دین، بدکردار اور دنگا فساد کرنے والوں ہے۔ یک متعلق فرمان کو نکالنے کے متعلق فرمان

محرم اطالبان

السلام عليم ورحمة الله وبركاته!

الله رب العزت کے پیارے دین کی خاطر آپ تمام حضرات کو بیاطلاع دے رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے تحریب کے خلاف قدم اٹھایا ہویا دیگر بدکر داراور فساد کرنے والے لوگ جن کا جرم ٹابت ہو چکا ہواورانہوں نے خود کو تحریب کے خلاف قدم اٹھایا ہو، چاہے محاذوں پر ہوں، جہاں بھی ہوں، انہیں برطرف کر دیا جائے اور اپنے گھروں کو بھیج دیا جائے۔

امن نافذ کرنے والے اہلکاروں کواس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایسے بدعنواں افراد کو گرفتار کریں یاسزادیں ،کوئی ان کا راستہ نبیں روک سکتا۔وزارت'' امر بالمعروف و نہی عن المنکر''اور ملکی اور نظامی ایجنسیوں کو بھی بیدذ مہداریاں سونپی جاتی ہیں۔

والسلام

خادم اسلام

(اميرالمؤمنين) ملامحد عمر جابد

(از:طالبان كاافغانستان)

#### باجماعت نماز پڑھنے کے باریے میں فرمان سرکاری اور انتظامی اداروں کے نام

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

a deliver

جیبا کہ ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بعض مجاہدین اور سرکاری اداروں کے بعض افراد نماز میں سستی
کرتے ہیں، یا سرے سے پڑھتے ہی نہیں یا پڑھتے ہیں گر جماعت کے بغیر۔ آئندہ کے لیے بطور تنبیہ بیا طلاع وی
جاتی ہے کہ ہرذ مہدار، اپنی ذ مہداری پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت اور زیر دست لوگوں کو نماز کی طرف
متوجہ کرے اور دین کے اہم رکن (نم از) کے بارے یں انہیں پابند بنائے کہ وہ نماز اپنے اوقات میں اور
باجماعت پڑھیں۔

اس حكم كے اجراء اور نفاذ كے لئے" امر بالمعروف اور نهى عن المئكر" كے افراد كوذ مددارى سوني گئى ہے، اگر كوئى نماز نه پڑھنے كے جرم ميں گرفتار ہوايا اسے كوئى سزا ہوئى تواسے شكايت كا استحقاق نہ ہوگا۔

والسلام

اسلام كاخادم

(اميرالمؤمنين) ملامحمة عمرمجامد

(از:طالبان كاافغانستان)

CANORAN CONTROL OF THE CONTROL OF TH

''دولت اسلامیہ افغانستان'' کے نام میں ترمیم کرکے''دولت'' کی جگہ ''امارت'' کا لفظ استعمال کرنے کے باریے میں فرمان شُنبرا:

> "دولت اسلامیا نغانستان" کو امارت اسلامیا نغانستان "سے تبدیل کردیا جائے۔ شق نمبرا:

ملک کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری کاغذات میں ' دولت' کے لفظ کو' امارت' سے تبدیل کر دیا جائے۔ شق نمبر ۳:

تمام ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ہر طرح کی شکایات، مکتوبات، اسناد، مہر ، تختیاں اور ہر طرح کے کاغذات میں 'شق نمبر ہا'' کے مطابق تبدیلی لائیں گے۔ میں 'شق نمبر ہا'' کے مطابق تبدیلی لائیں گے۔ شق نمبر ہم:

فرمان درج بالا۲/2/۲ سے قابل عمل ہوگا۔ اس کو پورے ملک میں قانونی طور پررواج دیا جائے۔ والسلام اسلام کا خادم

(اميرالمؤمنين) ملامحد عمرمجابد

(از:طالبان كاافغانستان)

### موسیقی اور گانوں کی کیسٹوں کی ممانعت کے باریے میں جاری کردہ فرمان

تمام ذمدداروں کے نام السلام علیم ورحمة الله و بر کانته!

پورے ملک میں 'امر بالمعروف ونہی عن المنکر'' کے تمام ذمدداروں کو بیذ مدداری سونی جاتی ہے کہ امارت اسلامیہ کی حدود کے اندرگاڑیوں میں یا کہیں بھی گانے اور موسیقی کی کیسٹیں سنتے ہوئے کسی کو پکڑلیس تو گاڑی اور جملہ کیسٹیں ضبط کر لی جائیں اور گاڑی سمیت کیس مقررہ اداروں کے سپر دکر دیا جائے۔

والسلام: اسلام كاخادم (اميرالمؤمنين) ملامحمة عمرمجامد (از:طالبان كاافغانستان)

☆.....☆.....☆

☆.....☆.....☆

# الوداع \_\_\_\_اميرالمومنين

درد کی تخلیق السمح من السمالي گئی امیر کی تصدیق جس کے سامنے باطل بھی ماند سنسخى وہر میں مونین کو ذرا میں تفریق کر نہ سکے ہم Z. صة مدح کی توفیق بعد از ملّا پير يە قىق نارىق ان پہ مان گئے عشق 6 اہلِ خرد تجفي تجفى توثيق کی اور ابل تنقيص حيات صدیق کی میں صديق

SALEN TO



الله سبحانه وتعالی کا آخری دین اسلام کامل اور کممل طور پر دنیا کے سامنے آکر کب کاعالیگیراعلان کرچکا ہے۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (المائدہ۔ 3)
ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارادین کمل کردیا اور تم پراپی نعمت تمام کردی اور دین کی حیثیت سے اسلام کو تمہارے لئے پند کرچکا۔

ال امت کی عمر باتی امتوں کے مقابلہ میں دراز ہے۔ جتناز مانہ طویل ہوتا ہے تواس میں تغیرات اورانقلا بات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا ہرز مانہ میں امت کیلئے اصلاح وتجد ید کی ضرورت رہتی ہے اورامت کوایسے مجدد کی ضرورت رہتی ہے جوا بے عصر کے مزاج کے مطابق امت میں زندگی کی نئی لہرپیدا کردے۔ یہاں پراس موضوع سے متعلق محقق عصر علامہ ندوی کی کتاب کے چندا قتباسات نقل کرنامناسب مجھتا ہوں۔

"امت اسلامیہ کاز مانہ سب سے زیادہ پراز تغیرات ہے : یہ دین چونکہ عالمگیردین ہے اور یہ امت آخری امت اور عالمگیرامت ہے دنیا کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس امت کا واسطہ رہے گا اور الی کشکش کا اس کو مقابلہ کرنا ہوگا جو کسی دوسری امت کو دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں آئی۔ اس امت کو جوز مانہ دیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ پراز تغیرات اور پراز انقلابات ہے اور اس کے حالات میں جتنا تنوع ہے وہ تاریخ کے کسی گزشتہ دور میں نظر نہیں آتا " اسلام کی بقا اور تسلسل کے غیبی انظامات: ماحول کے اثرات کا مقابلہ کرنے کیلئے اور مکان وز مان کی تبدیلیوں کے عہد براہ ہونے کیلئے اللہ تقالی نے اس امت کیلئے دوانظامات فرمائے ہیں۔

Sixte Continue Contin

(2) دوسرا اس نے ذمدلیا ہے (تاریخ اس کی شاہر ہے) کہ وہ اس دین کو ہردور میں ایسے زندہ اشخاص عطاء فرما تارہے گا۔ جوان تعلیمات کوزندگی میں منتقل کرتے رہیں ہے اور مجموعاً یا انفراداً اس دین کوتازہ اوراس امت کوسرگرم عمل کھیں گے"

"آاہب کوزندہ اشخاص کی ضرورت: دراصل کوئی ندہب اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا اوران خصوصیات کوزیادہ دیت برقر ارزیس کی سکتا اور بدلتی ہوئی زندگی پراٹر نہیں ڈال سکتا جب تک وقتاً فوقتاً اس میں ایسے اشخاص پیدا نہ ہوتے رہیں جوابی غیر معمولی یقین ، روحانیت بے غرضی وایٹا راورا نہی اعلیٰ د ماغی اورقلبی صلاحیتوں ہے اس کتن مردہ میں زندگی کی نئی روح کی موقک دیں اوراس کے مانے والوں میں نیااعتا داور جوش اورقوت عمل پیدا کردیں" (ماخوذ از تاریخ وغوت وعزیمیت) تاریخ وی کو تا ہے اس تعرکام برمام امندرجہ بالا الفاظ پرغور کریں ان کو پڑھ کر بندہ کے زبن میں توایک ہی نام گو بجتا ہے اس عمرکام برد "امیرالمونین ملاعم مجاھد رحمہ اللہ تعالیٰ" ہے۔

1923ء کے عرصہ تک امت ایک عبد وخری اسلامی خلافت،خلافت عثانیہ کاسقوط کرادیا گیا تو 1995ء کے عرصہ تک امت ایک عبد وخریب صورت حال سے دوجارتھی۔ نام کے 156سلامی مما لک موجود سے بھرایک خالص اسلامی مکومت کیسی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے ذہمی سے بیقصورہی محوجو گیا تھا۔ حدود وقصاص بھمل شری پردہ اور ملکی سطح پر اسلامی نظام تعلیم سرکاری سطح پر ایک ایسی جاندار اسلامی مکومت، ایک ایسا غیرت مندمسلمان حاکم جس کے دل میں صرف مسلمانوں کا در دہو، جومظلوم ہرایک ایک تو بالیہ الاالمله محمد دسول اللہ والے پاسپورٹ کے حامل مسلمانوں کیلئے ترثب الحقے۔ جس کے ملک کے دروازے لاالمد الاالمله محمد دسول اللہ والے پاسپورٹ کے حامل مسلمانوں کیلئے ترثب الحقے۔ جس کے ملک کے دروازے لاالمد الاالمله محمد دسول اللہ والے پاسپورٹ کے حامل مسلمانوں کیلئے جروقت کھلے ہوں۔ جو مسلمانوں کیلئے نرم اور کا فروں کیلئے بخت ہو۔ جو عالم کفری آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ جو کفار کے کی ناجا کر مطالبہ پر سرسیاستدان جو چٹائی پر بیٹھ کر صرف اسلام کومنشور بنا کر اسلام کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے مقدم ہو۔ وہ مد برسیاستدان جو چٹائی پر بیٹھ کر صرف اسلام کومنشور بنا کر اسلام کے حق میں فیملہ کر سکے جو شریعت اسلامی پر کی قسم کی سودہ بازی نہ کرے۔

یہ سب وہ با تیں تھیں جو صرف کتابوں میں رہ گئیں تھیں انکی عملی صورت کو سلمانوں کی نگاہیں ترس چکی تھیں تب خداوند کریم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور سلمانوں کے سامنے ایک ایس شخصیت کا ظہور ہوا جس نے ان بھولے ہوئے احکامات کی تجدید کردی۔امت مسلمہ کو بھولا ہوا سبت یا ددلایا اور کفر کے دماغ کوٹھکانے لگادیا۔ہمارے بیرومرشد بھی اپنی ایک مجلس میں اس بات کی طرف اشارہ ان الفاظ کے ساتھ فرمارے ہیں:

"الل علم اگرانصاف ہے غورکریں گے تو حضرت امیرالمومنین کو پندرهویں صدی ہجری کامجدد مانیں گے۔ شہیداسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہیدؓ نے جب افغانستان کاسفرفر مایا توان پرعجیب والہانہ کیفیات طاری رہیں، ایک بارفر مایا:

تر ماری زندگی مخت کرے ایک گلی یاایک محلے میں یہ مادول قائم نہ کرسکے جو یہاں ہزاروں میل تک قائم اور کی کا ایک گلی یا ایک محلے میں یہ مادول قائم نہ کرسکے جو یہاں ہزاروں میل تک قائم اور کی کا کا کہ مادی زندگی محنت کرے ایک گلی یا ایک محلے میں یہ مادول قائم نہ کرسکے جو یہاں ہزاروں میل تک قائم اور کا میں جب اور آنوایک ساتھ جمع ہوجاتے اور بے خودی کے عالم میں چک اور آنوایک ساتھ جمع ہوجاتے اور بے خودی کے عالم میں چک اور آنوایک ساتھ جمع ہوجاتے اور بے خودی کے عالم میں چک اور آنوایک ساتھ جمع ہوجاتے اور بے خودی کے عالم میں جب کے جو میں جب کی جو باتھ ہے کہ جو باتھ ہے کہ جو باتھ کے جو میں جب کر جب کے جو میں جب کی جب کے جو میں جب کی جب کے جو میں جب کے جو میں جب کی جب کے جو میں جب کے جو میں جب کے جو میں جب کی جب کے جو میں جب کے جب کے جو میں جب کے جو میں جب کر جب کے جب کر جب کے جب کر جب کے ج

CATO CONTROL OF THE C

میں حضرت امیر المومنین کی تعریف کرتے رہتے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں وہ کس قدراد نچے معیار کے عالم ، ہزرگ اورولی سے المومنین کی تعریف کرتے رہتے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں وہ کس قدراد نجے معیار کے عالم ، ہزرگ اورولی کے تعیاد کی اللہ آرائی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی تھی۔ حضرت اقدس مولانام محمد موی روحانی قدس سرہ نے فرمایا کہ امیر المومنین نے سوفیصد حضرات خلفائے راشدین کا دورزندہ فرمادیا" (رنگ دنور، سعدی کے قلم سے)

بت مشکن: حضرت شاہ اساعیل شہیدگی وہ بات نقل کرنا ضروری مجھتا ہوں جوانہوں نے حضرت سیداحمر شہید کے بارے میں لکھاہے: بارے میں لکھاہے:

۔ '' و نیامیں جو کچھ پھروں کو جوڑ کرکوئی بت بنالیا جاتا ہے تو یہ بت بھی چونکہ اللہ تعالی کی مخلوق پھروغیرہ سے بنتا ہے اس لئے وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی بت شکن آئے اور اسے تو ڑڈالے تا کہ اللہ کے سوااس کی پوجانہ کی جاسکے'۔

، بامیان کے بتوں کودو ہزارسالوں سے اپنے بت شکن کا نظارتھااور ان بتوں سے محافظ اس زمانہ میں بہت مالداراورطاقتور مے حضرت امیر المومنین کواللہ تعالی نے سعادت عطافر مائی۔

مجدد عصر حاکم اصل: اس مجد دِعصر کی کس کس ادا کا تذکرہ کیا جائے؟ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ وہ غلام حکم ان ہیں جو یبود و نصار کی کے ایک اشارے پر سر بہجو قان کے دربار میں حاضری دینے کو باعث افتخار شجھتے ہیں۔ مسلمانوں اور غیر مسلم کے ذہنوں سے یہ تصور ختم ہوچکا تھا کہ کوئی مسلمان بادشاہ عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کران کے منہ پر تھوک سکتا ہے۔ ہمارے حضرت امیر المونین رحمۃ اللّد علیہ کے دور حکومت کا معرکۃ الآراء مسئلہ شخ اسامہ شہید کی حوالگی کا تھا، اتنا شدید باؤ ... اگر کوئی دوسرا حکمران ہوتا تو کب کا دب جاتا مگر قربان جاؤں امیر المونین نے دشمن کے دانت کھئے کردیے۔ ملاحظ فرما ہے مجد دِعصر کا یہ ایمان افروز جواب:

''تمام حکومتیں ہمارے مقابلے پرآئیں تو بھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسامہ گوحوالے کرنے پرمجبور نہیں کرسکتی ،اسامہ ہمارامہمان ہے اسے ہم کسی دباؤیالالجے پر کسی کے بھی حوالے نہیں کرسکتے کوئی بھی غیرت مندمسلمان کسی مسلمان کوکسی کا فرکے حوالے نہیں کرسکتا''۔

یے بایک ایسے غیرت مندحا کم کے الفاظ جن کے وجود کا تصور مسلمانوں کے ذہن سے ختم ہوگیا تھا۔ جب امریکہ نے انغانتان پر رات کے اندھیرے میں کروز میز اکوں سے حملہ کیا تو مجد دِعصر دبننے کے بجائے ڈٹ گئے اور فرمایا:

'' پوراا فغانستان بھی الٹ جائے ،ہم تاہ وبرباد ہوجا ئیں تو بھی شنخ اسامہ کوکسی کے حوالے نہیں کریں گے،میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کو کا فر کے حوالے کروں''۔

ایک حاکم کوانی جان ہے بھی بیاری چیزاس کی حکومت ہوتی ہے نیہ الفاظ لکھنا آسان گرکسی حاکم کاان الفاظ کے ذریعے کفرکو چیلئے کرنابہت مشکل ہے۔ مجد دِعصر کی کس اداکویاد کیا جائے بھیناً دین اسلام کے ان دم تو ڑتے احکامات کوانہوں نے زندہ کر کے امت کو شجاعت اور غیرت کا درس دیا امت مسلمہ ہمیشہ ان کویاد کرتی رہے گی مسلمان حکمران کے ہاتھ ہے جب ان کی حکومت چین کی جات ہوگئے اوران کی رسوائی کا تماشاد کیھتی ہے گر ہمارے حضرت آمیر المونین کے خلاف جب ساری دنیا کے کافراکھ ہوگئے اوران کی حکومت چینی گئی اورایسے حالات بظاہر نظر آرہے میں گئے اوران کی حکومت جینی گئی اورایسے حالات بظاہر نظر آرہے میں گئے اوران کی حکومت جینی گئی اورایسے حالات بظاہر نظر آرہے ہوگئے اوران کی حکومت جینی گئی اورایسے حالات بظاہر نظر آرہے ہوگئے کہ اوران کی حکومت جینی گئی تو اس وقت میں مجد دِعصر کی آواز شیر کی طریح ہوئے افغانستان میں دوبارہ طالبان کی حکومت خواب و خیال بن جائے گی تو اس وقت میں مجد دِعصر کی آواز شیر کی طریح ہوئے

CANOCOCO CONTRACTOR CO

الملى \_اميرالمونين كالمارت اسلاميه افغانستان پرامريكي حملول سے قبل افغاني قوم سے خطاب ملاحظ فرمائيں:

"د بجیب بات ہے کہ میں نہ حواس باختہ ہوں اور نہ ہی ہے دینوں کے ساتھ اسلام کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہوں باد جود یکہ میراا قتد اربھی خطرے میں ہے ،میری سربراہی اور کری بھی خطرے میں ہے اور میری جان بھی خطرے میں ہے بھر بھی جان قربان کرنے کیلئے تیار ہوں ،اگر میں کا فروں کے مطالب پر الی راہ اختیار کرلوں جو اسلام کے خلاف ہوان کے ساتھ موافقت کروں اور ان کیساتھ معاملات ٹھیک رکھوں تو میری ہر چیز متحکم ہوگی ،میری بادشاہی اور سلطنت بھی برقر ارر ہے گی اوراس طرح طاقت ، بیسہ اور جاہ وجلال بھی خوب ہوگا جس طرح دیگر ممالک کے سربر اہوں کا ہے لیکن میں اسلام کی فاطر ہرقر بانی کیلئے حاضر ہوں سب کچھ سے بے پر واہ ہو چکا ہوں ضاطنت ،افتد ار، اور ہر چیزی قربانی کاعزم کر چکا ہوں ۔ اسلامی غیرت کرتا ہوں اور اسلام پر فخرکرتا ہوں"

پندهوری صدی ججری میں ایک مکمل اسلامی حکومت کا قیام امیرالمونین گاوہ تجدیدی کارنامہ ہے جس کوامت صدیوں تک یا در کھے گا۔ آج کی مجلس اختتام ..... آقائے مدنی صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان پر کرنامناسب ہوگا جس میں ایسے ہی مجدد موعود کا ذکر ہے۔

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل ما ئة سنة من يجددلهادينها (الوداوُد، باب مايذكر في قرن المائة ، صديث نمبر 4293)

☆.....☆.....☆



ب ''عر'' سونا پڑا تھا مرتوں سے سے کدہ امیر المومنین ملامحہ عمر مجاہدا کے عظیم کو اللہ علیہ علیہ ایک عظیم کی میں اوش میں رند تشنہ کام آ ہی گیا دین علی خاندان کے چثم و چراغ

تے۔مدیوں ہے آپ کا فاندان و یٰ فدمت کے حوالے سے معروف تھا، آپ کا پورا نام محرعر مجابدتھا، جبکہ آپ کے والد کا نام مولوی غلام نبی اخوند بن مولوی محمد ایاز اخوند تھا۔ آپ ہوتک نای قبیلے کی ایک نامور شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو قدھار میں تقریباً

مفرت امرالمونين والله المان اورآب كاغاندان

ایک سوسال سے آباد ہے۔ ملامحد عمر برصغیر کے عادل و مجاہد

زبيرطيب

حکران احمد شاہ ابدالی کے دارالخلافہ قندھار کے گاؤں نوری ہیں پیدا ہوئے، جہال ان کے والدمحر مولوی غلام نی مدرسہ ومجد میں قدریس وامامت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ قبل ازیں آپ کا خاندان افغانستان کے صوبہ زابل کے اصلاع کھکے اور بیروت میں آباد تھا جہاں اب تک پانی کا ایک چشمہ آپ کے خاندان کے ایک صاحب نبست بزرگ کے نام سے موسوم ومعروف ہے۔ صدیوں سے علائے کرام پرمشمل یہ خاندان وینی خدمت کے جذبہ کے حوالے سے خاص شہرت کا حامل تھا۔ ملامحہ عمر کے تقریباً تمام آباء واجداد افغانستان کے جنوبی صوبوں قندھار، زابل ورارزگان کی مختلف مساجد میں امام وخطیب رہے۔ پورے افغانستان میں ملایا مولوی کے نام سے مشہور تھے۔ طویل عرصہ سے عوام کی ایک بڑی تعداد اینے دینی مسائل اور معاشرتی وساجی المجھوں کی اصلاح کے لیے اس خاندان کے برگوں سے رجوع کرتی رہتی تھی۔

ملامحر عمر محض 3 سال کے تھے کہ آپ کے والدگرامی مولوی غلام نبی اخوند چالیس سال کی عمر میں انقال کر گئے۔ آپ

اپ والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کا ایک جھوٹا بھائی اور تین بڑی بہنیں کم سی ہی میں اللہ کو پیاری ہوگئ تھیں۔ اس لیے

والد کے انقال کے بعد نہ صرف آپ بیتیم تھے، بلکہ اکلوتے بیٹے اور بہن بھائیوں سے محروم والدین کی واحد اولا دبھی۔ اس

وقت کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ بیتیم اور مسکین بچہ جہاد فی سبیل اللہ، جرائت و بہادری ، تواضع ، مبروتو کل علی اللہ کی بدولت اللہ المونین بنے والا ہے۔

امیر المونین بنے والا ہے۔

والد کے انقال کے بعد آپ کی والدہ محتر مہ سے بڑے چیا مولوی محمد انور نے عقد نکاح کرلیا جس سے اللہ نے 3 اللہ کے اللہ کے اور 4 لڑکیاں ویں۔ ملامحم عمر نے اپنے بڑے چیا مولوی محمد انور کی آغوش شفقت میں پرورش پائی۔ بیاآپ کے



"موتیلے والد بھی تھے۔ ویکر پچاؤں میں حاتی ملامحہ حنفیا خوند، حاتی ملامحہ جمعداخونداور حاجی ملامحہ ولی اخوند شامل تھے۔ ملامحہ ولی اخوند ویر صاحب کے نام سے معروف تھے۔ آپ کے تمام پچا درویش مغت بزرگ تھے، مگران میں ملامحہ ولی اخوند ویر وست ذاکر وشاغل اوراکش اوقات سر بہجو در ہے تھے۔ تمام خاندان ایک ہی گھر میں انہام تعنبیم اوراتفاق کے ساتھ دور ہا تھا اور خاندان کے تمام نوجوان عملاً جہاد فی سبیل اللہ میں شریک تھے۔ افغانستان سے فسق و فجور اور مشرات کے خاتے کے لیامت مسلمہ کے شانہ بٹانہ بے در لینے جانی و مالی قرباناں پیش کیں۔

ملامحم عمرنے ابتدائی تعلیم اپنے مربی وسرپرست اور انتہائی مشفق اور مہربان بچاہے حاصل کی۔ بیسو تیلے والداور پچا صوبہ ارزگان کے منع بیروت میں ایک مسجد کے اہام وخطیب تھے۔ یہاں ان کے پاس ہمہ وقت طلبہ کرام کی ایک بوی تعداد و بی علوم کے حصول میں مصروف عمل رہتی تھی۔ آپ نے قرآن، حدیث اور فقہ کاعلم کی و میراسا تذہ ہے بھی حاصل کیا جن کے نام بینی طور پر اب تک نہیں دستیاب ہو سکے۔ اس خالص و بنی ماحول میں ملامحہ عمر نے اپنا بچپن گزارا۔ پچھ وقت آپ نے اپنا ایک دوسرے بچیامولوی محمد جمعہ اخوند سے بھی اکتباب علم کیا۔

صروقاعت کے خوگراس قبائلی خاندان نے ہمیشاسلام کی سربلندی اوردینی احکامات کی بجاآ وری کو وطیرہ بنائے رکھا۔ حب جاہ وحشمت اوردنیاوی مفادات بھی ان کے پائے استقامت میں لغرش پیدا نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آئ تک سک نصرف طامحہ عمر کی بلکہ ان کے چاروں چاؤں میں سے کی کی بھی کوئی ذاتی جائیدادز مین اور مکان تک نہیں ہے۔ وین نقید فی کی مایدناز کتاب ہدایہ پڑھ رہے تھے کہ 1398 ھرطابق 1978ء میں افغانستان میں کمیونٹ نواز انقلاب ہر پا ہوتے ہی ہزاروں دیندار اور غیرت مندنو جوانوں نے جب اس ہوھے سرخ سلاب کے آگے بندھ باندھنے کا علان کیا تو اللہ کے ان سیابیوں میں 18 سالہ وہ پر جوش نو جوان بھی ہاتھوں میں اسلی تھا سے خضب ناک انداز کی ساتھ شامل تھا۔ طامحہ عمر نے کچھ عرصہ ارزگان کے ضلع بیروت میں کمیونٹوں اور روسیوں کے خلاف جہاد کیا، یہاں کے ساتھ شامل تھا۔ طامحہ عمر نے کچھ عرصہ ارزگان کے ضلع بیروت میں کمیونٹوں اور روسیوں کے خلاف جہاد کیا، یہاں و شموں پر دوالگ الگ مملوں میں آپ زخمی ہوئے۔ پہلے ٹانگ پر داخت کا پٹر کئنے سے زخمی ہوئے۔ دوسری مرتبہ مشین کن کی ز در میں آگئے۔ اس مرتبہ ملامحہ عمر شدیدزخی ہوئے۔ علاج ہوتار ہا۔ اللہ نے صحت عطافر مائی تو دوبارہ کی ز دبیں آگئے۔ اس مرتبہ ملامحہ عمر شدیدزخی ہوئے۔ علاج ہوتار ہا۔ اللہ نے صحت عطافر مائی تو دوبارہ کی دوسیوں سے برسم پر کیار ہوگئے۔





1999ء میں بندہ اپنے گھر کراچی میں تھا کہ ایک حوصلہ افزاء خوشخری کمی کہ طالبان نے ضلع پنج شیر پر بیافار کردی۔
ہمارے مہتم صاحب دامت برکاتہم نے امتحان سہ ماہی کی تعطیلات اور امتحان کے لیے تیاری کی جودو ہفتہ کی چھٹیاں ہوتی تھیں ، اساتذہ کو فر مایا کہ جوچھٹی کرنا چاہے دو ہفتہ افغانستان جانا چاہیے ان کورخصت ہے۔ چھٹی لینے والوں میں راقم الحروف بھی تھا۔ بندہ کوئٹہ کی گاڑی میں ہی تھا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر نے کہا کہ طالبان تو پیچھے ہٹ گئے اور ان کونقصان مجھی پہنچاہے بندہ نے جراں ہوکر کہا کہ خروں میں فتح کا بتایا گیا آپ کیسے کہدر ہے ہیں کہ نقصان ہوا ہے اور افواج اسلامیہ طالبان پیچھے ہٹ گئے۔ مسافر نے کہا کہ ہاں پہلے فتح ہوا مگر دشمن نے دھوکہ کیا کافی سارے طالبان گرفتار بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے۔

بندہ جب قندھار پہنچا وہاں مفتی عبیدالرحمٰن جواُس زمانے الرشیدٹرسٹ کے ذمہ دار تھےان کے دفتر کے قریب ہی امیر المونین رحمۃ اللہ علیہ کا گھر اور ساتھ امیر المونین کا مدرسہ تھا۔ امیر المونین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے باہر دروازے پر لوہے سے لکھا تھا۔

لاتنس ذكر الله "الله كذكرت عافل مت مونا".

### Brito of the contract of the c

بھی شروع کی ، مجھے کہا کہ ایک مدرسہ میں جانا ہے ، وہاں سے محاذ کیلئے مزید ساتھیوں کو وصول کرنا ہے۔ بندہ نے گاڑی میں دیکھا کہ حضرت شیخ محتر م امیر المجاہدین مولا نامحم مسعود اظہر حفظ اللہ تعالیٰ کی کتاب ، خطبات مجاہد رکھی ہوئی ہے اس وقت شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جیل میں تھے۔ یہ ۹۹ء کا سال تھا۔ بندہ بہت خوش ہوا کہ حضرت جیل میں ہیں اور ان کا فیض کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔

ا گلے دن غالبًا بعد نماز فجریا ای تو ایک تو این مفتی اعظم افغانستان مولانا عبد العلی دیوبندی مفتی اعظم افغانستان مولانا عبد العلی دیوبندی مسلمان بین اس میں اور جمیں بتایا گیا کہ باغی چونکہ مسلمان بین اس

لیے ان کا مال کھانا حرام ہے ۔ ان کے علاقوں ، گھروں ، کھیتوں کو تباہ کر دو تا کہ بغاوت سے باز آ جا کیں مگرکسی چیز کو استعال مت کرنا ، کیونکہ بیحرام ونا جائز ہے ۔

سجان الله .....کیسی تربیت تھی ، اسی تقویٰ ، پر ہیزگاری کا اثر ہے کہ طالبان آج بھی عالم کفر پرمثل زلزلہ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں،الحمدلله ......امیرالمومنین کے جامعہ میں ایک دارالا قامۃ کا نام مدنی منزل .....دوسرے کا طیب منزل ،تیسرے کا قاسم منزل ۔ مدنی منزل جہاں لکھا تھا نیچ تحریر کیا گیا تھا:

'' بیاد: شیخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمة الله علیه''استاذ الحدیث دارالعلوم دیو بند\_طیب منزل کے پنچ لکھا ہواتھا:

" بياد: مولا نامحمه طيب صاحب رحمة الله عليه "مهتم دارالعلوم ديو بند\_

قاسم منزل کے پنچ لکھاتھا:''بیاد: جمۃ الاسلام مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمۃ الله علیہ'' بانی دارالعلوم دیو بند۔

اگلے دن میج بعد نماز فجر جہادی مدرسہ کے بڑے دروازے کے ساتھ مشرقی جانب دو کمرے تھے، طالبان ایک کمڑھے میں کتابیں داخل کر کے دوسرے سے اسلحہ وصول کر رہے تھے، گویا کہ، اصحابہ صفہ اور دارالعلوم دیو بند کا حقیقی نقشہ تھا گئی ہم اس میں بیٹے کر قند ہارائیر پورٹ روانہ ہوگئے وہاں ہر طرف طالبان ہی طالبان تھے، بیٹر کر قد ہارائیر پورٹ روانہ ہوگئے وہاں ہر طرف طالبان ہی طالبان تھے، بیٹر یش طالبان ، بعض کی عمر کا فی تھی مگر بے ریش ہونے کی وجہ سے ان کا اسلحہ ان سے لے کر ان کو واپس کیا جارہا

BUT CONTROL CO

تھا، ہم چہار مشینہ طیارہ جو دراصل تجارتی جہاز ہے اس میں بیٹے گئے ، ہمارا ایک ساتھی جہاز میں لاوے گئے ، ایک فور بائی فور جور تکین شیشوں والا وہ اس میں چھپ گیا تھا کیونکہ اس کی داڑھی نہتی ، افغان فضائیہ کے اس وقت کے سربراہ ملااخر محمر منصور جہاز میں او پر تشریف لائے اور جہاز کے فرش پر بیٹھے ہوئے مجاہدین طالبان کا جائز ولیا ہمارے ساتھی جوگاڑی میں چھپے ہوئے تھے ، ان کی طرف توجہ نہ ہوئی کیونکہ ان کی نظر سامنے بیٹھے ہوئے ساتھیوں پرتھی ۔ ماشا واللہ خوب صورت قد وقامت کے مالک ، بری بری آئیس سرخ وسفیدرنگ تھا۔ (آج کل تو ، ملااخر محمد منصور صاحب حفظ اللہ تعالیٰ امیر المومین ہیں ) ہم کا بل پہنچ کر جہادی مدرسہ کے اساتذہ وطلباء سب کا بل ہوٹل میں قیام پذیر ہوئے خصوصی ندا کر ہ ہوتا تھا۔ خصوصی ندا کر ہ ہوتا تھا۔

ہم ابھی محاذ پر پنچے نہ تھے کہ الحمد للہ! طالبان نے حملہ کر کے دشمن کا وسیع علاقہ واپس فتح کرلیا اور باغیوں سے وہ علاقے جو کئی سال سے فتح نہیں ہورہے تھے فتح کر لیے۔ میر بچہ کوٹ، قرہ باغ، بگرام ائیر پورٹ کے اردگرد کے کئی علاقے فتح ہوئے ،ہمیں بھی محاذ جنگ روانہ کیا گیا۔ جب محاذ پر پہنچ گئے تو ملافضل اخوند نے امیر الموشین کے جہاد کی مدرسہ کے طلباء کا استقبال کیا اور فرمانے گئے کہتر کیک کانمک پہنچ گیا''۔

ہمیں مختلف گروپوں میں تقسیم کر کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا گیا، دشمن کے علاقوں کا صفایا شروع کیا گیا ہم سے قبل بھی کافی صفایا مجاہدین کر چکے تھے۔ دشمن کے کھیتوں، گھروں، باغوں میں جوسب سے خطرناک چیز تھی۔ وہ سر تکمیں تھی ،جس کی وجہ سے ہزاروں طالبان شہیدزخی گرفتار ہوئے تھے، ان کے گھروں کو جب جلایا گیا توایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا جن لوگوں نے گھروں یا دکانوں وغیرہ میں اسلحہ چھپایا ہوا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ جانے کے بعددھا کے شروع ہوجاتے تھے۔ امارت اسلامیہ کے مجاہدین باغیوں کے ہرے بھرے کھیتوں کو تباہ تو کرتے تھے گران سے انگور جو بالکل کیے ہوئے تھے ہیں کھاتے تھے۔

ماشاء الله! بهادر متی تھے، ہم دونوں اکشے گومتے پھرتے تھے، کاروائی کیلئے ایک بارہم نے دیکھا کہ دور سے دھواں نظر آرہا ہے، ہم جس احاطے میں تھے کچھ دیر بعد ہم وہاں سے نکلے تو ایک ساتھی کی لاش ایک چا در میں ڈال کرلائی جارہی تھی ہم نے کہا یہ کیا ہوا اور کہاں ہوا تو اس نے دھویں والی جگہ کے بارے میں بتایا کہ طالبان کی گاڑی مائن پر آئی ہم دونوں وہاں بھاگ کر گئے تو کئی طالبان مجاہدین گاڑی کے مائن پر اللئے کے بعد اس کے پنچ دب گئے تھے اور گاڑی سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ مجال تھی کہ کوئی قریب جاسے ، آغا جان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قریب جانے کی کوشش کی تو

Company to the second of the s

Strict Control of the Control of the

ساتھیوں نے چیخ کران کوروکا کیونکہ مجاہدین نیچ دب مکئے تھے ان کی گولیاں آگ کے لگنے کی وجہ سے نامعلوم ست کی طرف چل رہی تھی۔

بہر حال بیخوفناک منظراس وقت ختم ہوا جب آگ بچھائی، ساتھی جوشہید ہو گئے تھے سرتا پیر کمل کوئلہ کی طرح بن محنے تھے اور قطعاً نا قابل شناخت جاریا نج ساتھی شہید ہو گئے ، اسٹے ساتھی زخمی ہوئے اس دھا کہ میں ۔

امیرالمونین کے مدرسہ کے ناظم صاحب جناب قاری صادق صاحب نے اگلے دن جہادی مدرسہ کے طلباء کوجٹ کر کے محاذ پر خطاب فرمایا کہ اس دھا کہ میں شہید ہونے والے ایک طالب علم (جس کی لاش جلنے ہے جگی تھی اور شدید ذخی ہو کر شہید ہوئے تھے) ہمارے جامعہ میں سب سے زیادہ متقی تصاور علم کے لحاظ سے بھی اول نمبر تھے، ناظم صاحب فرمار ہے تھے ایک دن قبل اس متقی طالب علم نے دعاکی:

یااللہ! مجھے اصحاب المقربین میں سے بناد بیجئے تو اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کی .....راقم الحروف کوان کا نام یاد نہیں ناظم صاحب نے نام لیا تھا .....اس کا میاب کا روائی کے بعد کہ ان کے زیر زمین سرنگوں کو تباہ کر دیا گیا، اصحاب الشمال نے پھر بھی بغاوت نہ کی ، اس آپریشن کے دوران بندہ دیگر ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوا دروازے میں فتنے میں ڈالنے کیلئے خاتون کھلے چرے کے ساتھ ہمیں کہنے گئی کہ:

ملاصاحب درخانہ نیج چیز نے نیست (ملاصاحب گھر میں کوئی چیز نبیس)۔ہم اندرداخل ہوئے توایک بابا جی کہنے گئے ، ملاصاحب کوئی چیز نبیس ہم تو توت کھاتے ہیں۔ بندہ جب باور چی خانہ میں داخل ہواایک بڑے برتن سے دوسرا برتن ہٹایا تو کافی آٹا گوندھا ہوار کھا تھا۔ بندہ حیران ہوا کہ بابا اور خاتون کیا کہہ رہے ہیں؟ اورا تناسارا آٹا گوندھ رکھاہے،جھوٹ بولنا، دھوکہ دیناان کا شعار تھا۔

ایک اورگھر میں ملاعبدالرحمٰن شہید کے ساتھ بندہ داخل ہوا اندر کمرے میں جب داخل ہوا، قالین اٹھایا بھرایک تختہ اٹھایا اس کے پنچ سرنگ ملی۔ بندہ فور آاس سرنگ میں انرگیا، باہر سے ملاعبدالرحمٰن رحمۃ اللہ چیخ چیخ کرآ وازیں دینے لگے۔ بندہ نے جواب نددیا اور سیدھامحن کی طرف سے ہوئے سرنگ کے منہ سے نکل گیا، جب باہر آیا تو عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ بہت غصہ ہوگئے کہ جواب کیوں نددیا۔ بندہ نے عرض کیا کہ سرنگ زیادہ لمبی نہی میں نے سوچا کہ جلدی نکل جاؤں گا۔۔۔۔۔

بہر حال امیر لمومنین کے جہادی مدرسہ کے طالبان کو بندہ نے بہت بہادر پایا۔ ہمارے کمانڈ رصاحب ملاآغا جان شہیدر حمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ متقی ، پر ہیز گار تھے ، دو تین سال قبل امریکہ کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے ہیں۔ان کا جنازہ بلوچتان ان کے آبائی علاقہ میں جب پڑھا گیا تو اس دوران ان کی والدہ نے ان کے دوسرے بھائی کو جہادیر دوانہ کیا۔

"ماہنام" المرابطون" میں ملاآ غاجان رحمۃ الله علیه کی شہادت کے بعد کی ساتھی نے ان کے احوال کھے کرارسال کے سے، مجھے ماہنامہ" المرابطون" (بارک الله فیها) کے ذریعان کی شہادت کاعلم ہوا چلواب ایک یادگارنمازعید کا تذکرہ کرتے ہیں جوہم نے عالی قدرامیرالمومنین رحمۃ الله علیه کی اقتداء میں اداکی .....

بندہ عیداللہ کی کے موقع پر قندھار امارت اسلامیہ کیلئے الرشید ٹرسٹ کی طرف سے جوقر بانیاں کی جانی تھیں

Caro-comerco-comercio de la comisión de la comisión

،ٹرسٹ کا پہلاسال تھا اس سلسلہ میں جا خرہوا دیگر ساتھیوں کے ساتھ یہ کہ کی بات ہے، بندہ جب عیدالاضحیٰ کی نماز کسلئے وسیع وعریض میدان میں پہنچا تو تا صدنظر اللہ کی مخلوق ہی نظر آر ہی تھی جو پچھ دیر بعد ہی عالی قدرا میرالموشین کی امات میں اپنے خالق حقیقی کو سجدہ کرنے والے تھے، عجیب پرنورروح پر ورمنظر تھا سات لا کھا فراد کا اندازہ تھا کیونکہ قندھار میں امارت اسلامیہ کی حکومت میں سب استھے شہر کے باہر امیر المؤمنین کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے، پہاڑوں پر بھاری قسم کا اسلحہ نصب تھا، فضاء میں جنگی جہاز مسلسل پر واز کرر ہاتھا، پچھ دیر بعدر نگ برنگ ایک قافلہ آیا جس میں قسم سے حارسین باڈی گارڈ تھے ۔ کئی اقسام کی گاڑیاں تھی، پتا چلا کہ شیر اسلام جناب شیخ اسامہ بن شہیدر حمۃ اللہ میں قسم سے حارسین باڈی گارڈ تھے ۔ کئی اقسام کی گاڑیاں تھی، پتا چلا کہ شیر اسلام جناب شیخ اسامہ بن شہیدر حمۃ اللہ علیہ تشریف لا بیکھے ہیں۔

بندہ نے انجھل الحجیل کرشنے اسامہ شہیدر حمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی کوشش کی گر ہجوم کی وجہ سے نظر نہ آئے۔ پھراسی طرح طمر اق اور زبر دست حارسین مجاہدین کے جلوہ میں رنگ برنگ اسلحوں ، گاڑیوں کی قطاریں ہمارے پیارے محبوب عالی قدرامیر الموشین علیہ الرحمۃ تشریف لائے ۔ لوگ ان کی سفیدگاڑی کے پاس بھا گے اور عقیدت سے گاڑی کو چو منے لگے۔

اے دنیا بھر کے حکمرانو! پیتھی حکمرانی جسموں پرنہیں دلوں پر حکمرانی تھی ۔لوگوں کی اس طرح عقیدت لوگوں کو پچھ دینے سے ہوتا ہے ہاں حکمرانوں پر جوحق عوام کا ہے وہ ادا ہوا دراللہ کے حقوق بھی حکمران ادا کریں تو لوگوں کے جسمول کے ساتھ دل بھی حکمرانوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔

بہرحال عالی قدرامیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ نے نمازعیدادا فر مائی ، پہلی رکعت میں اپنی مخصوص آ واز میں تجوید کے ساتھ صورۃ انبیاء کا دوسرارکوع تلاوت کیا گیا۔

ان للمتعتين مفاذا الخ

دوسري ركعت كي سورت بنده بهول كيا .....

نماز کے بعد حفرت شیخ الحدیث مولا نامحدز کریار حمة الله علیه کے خلیفہ حضرت مولا ناشنخ کی کی مدنی صاحب رحمة الله علیه نے خطبہ بڑھا بہت خوبصورت عربی لہجہ میں۔

نمازعید کے بعد ، امیر المونین ملامحر عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے خود صرف اپنی گاڑی اسکیلے تیز رفتاری کے ساتھ چلاتے ہوئے لا کھوں لوگوں کے درمیان لائے اور چکر کاٹ کر حارسین مجاہدین کی طرف نکل گئے .....سبحان اللہ گویا یہ عید کے بعد کی ملا قات تھی .....مبار کبادتھی ....عید کی شام ہمارے پاکستانی علاء مجاہدین نے گورنر قندھار ملامحمد حسن رحمانی رحمۃ اللہ اور دیگر کچھ وزراء کی دعوت کی ..... وزیر خارجہ ملاغوث صاحب چمن میں بیٹھے ہوئے تھے ، دیگر اکا بر مجاہدین علاء کے ساتھ ، بندہ بھی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر خارجہ ملاغوث صاحب فرمارہ سے تھے کہ ایک بارایک امریکی مفیر نے مجھے کہا کہ آپ لوگ ملاعم کو امیر المونین کیوں کہتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا ہم افغانی مومن ہیں اور ملاعم اللہ مارے امیر ہیں تو ملاعم المونین ہوگئے۔

پھر دوسرا سوال کیا آپلوگ افغانستان کے فتح کے بعد کیا کرو گے پڑوی مما لک کے ساتھ؟

BREECH CONTRACTOR OF THE STREET OF STREET

تومیں نے (ملاغوث) نے جواب دیا کہ ہم پڑوی ممالک کے ساتھ اسلامی اخلاق کے مطابق معاملات کریں گے، تو امریکی سغیر نے جھے کہا کہ آپ نے دونوں با تیں غلط کہی ہیں۔ آپ لوگ ملاعمر کوامیر المومنین جو کہتے ہواس کو صرف افغانوں کانہیں بلکہ سارے عالم کے مومنوں کے سربراہ قائد سجھتے ہو۔

· دوسری بات کے بارے میں کہاتم افغانسان کے فتح کے بعد تا جکتان فتح کر کے پھردوں پر قبضہ کرد گے دراس کے بعد گرم پانی عرب ممالک پر قبضہ کر کے پھر سندروں پر قبضہ کے بعد امریکہ آؤگے ادر ہم امریکہوں کو ایسا ( گلے پر انگل پر انگل پھیرتے ہوئے) ذیح کرد گے ۔۔۔۔۔

المنفوث صاحب فرمانے لگے کہ میں نے ول میں کہا کہ بالکل صحیح بات کی ....آپ نے (سفیرنے)۔

ایمان کے طاقتوراوراسباب کے کمزورطالبان کوسارے عالم نے دیکھا کہ کیے امریکہ اورسگانِ امریکہ کونا کول چنے چوائے۔ یہ وفاق جباد ہے جوفرض عین ہے،ان شاءاللہ بھراس جنگ کا انتقام لیا جائے جواللہ کی مددونصرت سے واشنگشن و نعویارک پراختام پذیر بروگا۔

عیدالاضی کے اصلے دن ہم عالی قدرامیرالمونین کے دفتر امارت کے سامنے کھڑے تھے، بزرگوں کے علاوہ ہم چند ساتھیوں کی تلاشی لی گئی ہم جیسے ہی کھلے وسیع دفتر میں داخل ہوئے تو دائیں جانب سٹر یاں تھی ،ان سٹرھیوں کے درمیان میں تین افراد بیٹھے ہوئے تھے۔عام لوگوں کی طرح.....

بندہ نے ان کی طرف دیکھا تو خدام عام افراد سمجھا گروہ متنوں نیچا تر آئے۔ایک شخص پہلے ہم سے ل کرایک طرف ہوکر کھڑا ہوا، دوسری شخصیت سے جب ہم ملنے لگے تو ساتھ ہی پہلے شخص ہمیں کہنے لگا:

"داامیرالمومنین دے" (کہ بیامیرالمومنین ہیں) ہم چران ہوئے۔

بنده نے بھی مصافحہ معانقة کا شرف حاصل کیا اور ہلکی آواز میں دعا دسلام امیر المونین کی طرف سے۔ والسحه مداللہ دب العالمين.

SERVER OF SERVER



اسلام کے استحکام کے لئے اللہ رب العزت نے ہردور میں ایسے افراد پیدافر مائے جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کردیا، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے اس کومٹانے کیلئے ہردور میں کوششیں کی گئیں بہمی مادہ پرستوں نے اسلام کے اندر سقم پیدا کرنا چا ہاتو بھی دیگر بڑی بڑی تحریکوں نے اس کی اصل روح کوختم کرنا چا ہالیکن ان سب کا قلع قبع کرنے کیلئے اللہ تعالی نے ایسے لوگ اٹھائے جن کوکوئی جانتا تک نہ تھا۔

ایبائی ایک دورافغانستان کی تاریخ میں بھی آیا، جب روس جیسی سپر پاور نے اس پرحملہ کیا، کیکن غیرت وحمیت سے سرشارافغان لوگوں نے ان کا بے جگری سے مقابلہ کیا اورا سے کلڑوں میں بھیر کرر کھ دیا، دیکھنے میں توبیا یک تاریخی قصہ ہے لیکن اس قصے نے ایسی ایسی داستا نمیں رقم کیس جنہیں بھلایا نہیں جاسکتا ایسے افراد سامنے آئے جنہوں نے زمین کوامن کا گہوارہ بنایا جو کہ اسلام کا اصل مقصد اور تعلیم ہے۔

الی ہی ایک شخصیت ہمیں اس قصے میں نظر آتی ہے ، جس نے عمر ثالث کا لقب پایا ....... ہی ہاں!!! امیر المؤسنین ملامحر عمر مجاہد ّ ایک شخصیت تھیں جنہوں نے زمین کو خلافت جیسی نعمت سے مزین کیا ، آپ ّ ایک طالب علم تھے اوران کی زندگی طلبہ کے لئے مشعل راہ ہے ۔ وہ ابھی "ہدایہ " پڑھ رہے تھے کہ اچا تک حالات نے الیمی کروٹ کی کہ انہوں نے اسلامی مملکت پر حملہ آور کا فرکا مقابلہ کہ انہوں نے اسلامی مملکت پر حملہ آور کا فرکا مقابلہ کرنے کیلئے اپنی پڑھا کہ کا تو رہاں کردی اور جہاد کے عظیم فریضے کی ادائیگی کیلئے کتابیں رکھ کر ہاتھوں میں اسلحہ اٹھالیا ، اس لئے کہ یہی صحابہ کی زندگی کی تعلیم ہے کہ وہ ایک طرف تو صفہ کے چبور سے میں بیٹھ کرعلم حاصل کرتے لیکن جب ، اس لئے کہ یہی صحابہ کی زندگی کی تعلیم ہے کہ وہ ایک طرف تو صفہ کے چبور سے میں بیٹھ کرعلم حاصل کرتے لیکن جب ،

Experence and the constant of the constant of

وقت آتا جہا دکا تو پھر مدر ہے کو چھوڑ کر کبھی ابوجہل کی گردن کا شنے تو کبھی عقبہ، شیبہ کوجہنم واصل کرتے ..... ہاں وہ صحابہ طالب علم بھی ہے اور بجاہد بھی ،ان کی زندگی کا بیٹ سین امتزاج ہمارے لئے مضعل راہ ہے ،ہمیں اپنی تعلیم پر بورکی توجہ دینی چاہے تا کہ علمی میدان میں ہم دشمن اسلام کا مقابلہ کر سکیں اور جب وقت آئے چھیوں کی قربانی کا تو اس میں بھی ہمیں پیچھے نہیں ہنا چاہے بلکہ بھر پور طریقے ہے مظلوم مسلمانوں کی مدو ونھرت کے لئے محاذوں کا ژخ کرنا چاہے ،اسلئے کہ جنہیں ہما اپنا پیشوا اور امیر الرومئین کہتے ہیں اور ان کا دم بھرتے ہیں وہ بھی صحابہ کے رنگ میں رنگے ہوئے سے ،اسلئے کہ جنہیں ہم اپنا پیشوا اور امیر الرومئین کہتے ہیں اور ان کا دم بھرتے ہیں وہ بھی صحابہ کے رنگ میں رنگے ہوئے سے ،روس کے خلاف اور اسکے علاوہ امریکہ کے خلاف ان کے معرکے اور قربا نیاں بھلائی نہیں جاسکتیں مانہوں نے اپنی جہادی زندگی کا آغاز ارزگان نا می جگہ ہے کیا جہاں وہ اس وقت سکونت پذیر سے انہوں نے الیک کاروائیاں سرانجام دیں کہ روس کے اور جو ربھی چھے نہ ہٹا ،ارزگان کے بعد وہ قندھار چلے گئے اور وہاں پر اپنی جرائت و بہادری کا وہ کو و ہمالیہ زخموں کے باوجو ربھی چیھے نہ ہٹا ،ارزگان کے بعد وہ قندھار چلے گئے اور وہاں پر اپنی کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے دشمی ہوئی ہوئی ہی ہوئی۔

کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے دشمی پر کاری ضرب لگاتے رہے .....ان کاروائیوں میں آپ شدید یزخی بھی ہوئی۔

آپ "دشمن سے با قاعدہ جنگ کرنے کیلئے معروف افغان جہادی رہنما مولوی محمد ہی محمدی کی تنظیم حرکت انقلاب اسلامی سے نسلک ہوگئے اور حرکت ہی کی جانب سے آپ کوعلاقائی کمانڈرمقرر کیا گیا ، آپ آیک تجربہکار عشری مخص سے اور ایک طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ عسکری شخص سے اور ایک طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ عسکری شخص سے اور ایک طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ عسکری شخص من قوۃ "پڑمل کیا ہے یانہیں .....بہرحال بنتا ہے کہ کیا انہوں نے قرآن کی آیت۔ "واعدوالهم ما استطعتم من قوۃ "پڑمل کیا ہے یانہیں .....بہرحال آپ کا ممن ان ان آیات پرخوب تھا، اس کی دلیل ایک واقعہ ہے کہ پنجوائی کے علاقے میں ایک روی افواج کا ممنک زمین میں کیموفلاج کیا ہوا تھا جوا کے عرصے تک مجاہدین کو نشانہ بنا تارہا ، گی مرتبہ اسے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی گر بے سود ... لیکن ملاعر نے کہ کوشل کی شخک کے مکڑے فضاؤں میں بلند بے سود ... لیکن ملاعر نے کہ اور اور کی اور کے ایسانشانہ لیا کہ ٹینک کے مکڑے فضاؤں میں بلند

روس بھر گیااس کے کوڑے ہوگئے اوروہ ذلت وناکا می کا داغ اپنے ماتھ پر لگاتے جب افغانستان سے چلا گیا تو ملاعمر نے پھر سے کتابیں اٹھا کیس کیکن تقذیر کو کچھاورہی منظور تھا ابھی اس مر دقلندر کے امتحان باتی تھے۔لہذا افغانستان کے جہادی رہنماؤں میں افتد ارکی رسکٹی شروع ہوگئی اوروہ یہ بچھ بیٹھے کہ روس کے خلاف کا میابی کا افعام حکومت مل جانا ہے لیکن اللہ رب العزت ان کواس سے بھی بڑھ کر خلافت کی نعمت سے نواز ناچا ہے تھے۔لہذا ان رہنماؤں کو جہاں جیسے اور جتنی مکومت ملی السام ہونے ذاتی حق بچھ کر، کرلیا اور ہر طرف بدائن پھیل گئی ،عوام سے زبردی ٹیکس وصول کیا جانے لگا اور لوگوں کی عزتیں نیلام ہونے لگیس ،ایسے کھن وقت میں ملائحہ عمر مجاہد کو اللہ نے اس فتنے سے محفوظ رکھا اور انہوں نے مسلمانوں کے اس دردکو سمجھا اوسولہ لاکھ مسلمانوں کی شہادت کو رائیگاں ہونے سے بچانے کیلئے پھر سے تعلیم اوھوری چھوڑی اور میدان کارزار کا زُنْ کیا۔

Brition Conference of The Books Supering States

انہوں نے ابتداء میں مدارس کادورہ کیا اورطلبہ کو مسلمانوں کے غم ہے آشنا کیا ،سولہ لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں یادولا کیں ،ان میں سے پچھ نے ساتھ دیا اور پچھ نے انکار کیا ،لیکن وہ مرد قلندر ڈٹار ہا اور بالآ خرطلبہ کی ایک ایسی جماعت تیار کر لی جے " تحریک طالبان" کا نام دیا گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے پیطلبہ پوری دنیا پر چھا گئے افغانستان کو نسادات سے پاک کرکے ایک مکمل اسلامی حکومت قائم کرلی ایسی حکومت جس کیلئے صدیوں سے روئے زمین بے تاب تھی ،خلافت راشدہ کا دعویٰ تو ہرکوئی کرتا ہے لیکن اس جیسی حکومت قائم کردکھائی تو ملا عربجا ہد نے حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فتش قدم پرچل کے عمر فالث کالقب یایا۔

پھر جب امریکا آیا تواس کا بھی ڈٹ کرمقابلہ کیا ہر طرح ہے ڈرایالیکن وہ مردقلندر کسی کی دھمکی سے نہ ڈرااور نہ جھکا ،اپناا قتد اربھی کھودیالیکن اسلام اور شریعت کی مخالفت نہ کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں پرابدی اقتدار قائم کر گیا۔

ان کی زندگی ایک ایساعظیم نمونہ ہے جے ہرطالب علم اپناسکتا ہے کین ہمت کر کون؟ اس کے لئے تو گھر ہار چھوڑنا پڑے گا، ذکت برداشت کرنی پڑے گا، آرام قربان کرنا ہوگا لیکن اگریہ کیلیفیس برداشت کرلیس تو پھر وہ وقت دورنہیں جب ایک مرتبہ پھرخلافت قائم ہوگی، اس کیلئے ہمیں غیرمتزلزل ارادے اپنانے ہوئے ، قومیت ولسانیت سے پاک زندگی گزار نی ہوگ وہ مرتبہ پھرخلافت قائم ہوگی، اس کیلئے ہمیں غیرمتزلزل ارادے اپنانے ہوئے ، تو میت ولسانیت سے پاک زندگی گزار نی ہوگ جس کی مورگ اور بر ہیزگاری جس کے ملاعر من نمونہ تھے، اس کے علاوہ غیرت دینی اپنانی ہوگ جس کی پاداش میں انہوں نے حکومت کوقر بان کر دیا وگرنہ اسامہ کو حوالہ کرنے میں انہیں کون می تکلیف تھی؟ لیکن وہ باغیرت انسان ڈٹار ہا، آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن ایک نصب العین ہمارے لئے چھوڑ گئے ، بھی کا فر کے آگے نہ جھکنا ایک مسلمان کاعموماً اور ایک طالب علم کاخصوصاً شیوہ ہونا جا ہے۔

ملاعمرؒ ایک طالب علم تھے لیکن ایسے لامحدود کام کر گئے جنہیں آج کا طالب علم اپنے لئے محال تصور کرتا ہے جس وقت خلافت کا قائم ہونا ناممکن نظر آر ہاتھا ایسے وقت میں انہوں نے ہمیں خلافت جیسی عظیم نعمت سے آشنا کیا ، کفر کا ہر ظلم بر داشت کیا ،خود گمنا می کی زندگی بسر کی لیکن کئی گمنا موں کو نام دے گئے ، وہ تھے تو ایک جان لیکن لا کھوں صفات کا مجموعہ تھے وہ طالب علم بھی تھے اور عالم بھی ،امیر المؤمنین بھی تھے تو مجاہد بھی ،اگر وہ یہ تمام کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو ہم

دعوت فحر ......لہذامیرے طالب علم بھائیو! آؤعلم وجہادکا قافلہ رواں دواں ہے، ملاعمر مجاہد کی دعوت جہاداور علی جہاداور کی معارف آیات الجہاد بھی چل رہے ہیں، اگر ان جیسی عسکری مہارت تربیہ حاضر ہے، اگر جہادوخلافت کو بھی اگران کی طرح دیش معارف آیات الجہاد بھی چل رہے ہیں، اگران جیسی عسکری مہارت علیہ ہوئے ہیں اگران کی طرح دیش پر جھپٹنا چا ہوتو محاذ موجود ہیں ۔ بس آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے باقی سب دسائل وذرائع المرابطون نے آپ کے لئے حاضر کرر کھے ہیں۔

☆.....☆

SA DES

day 1991

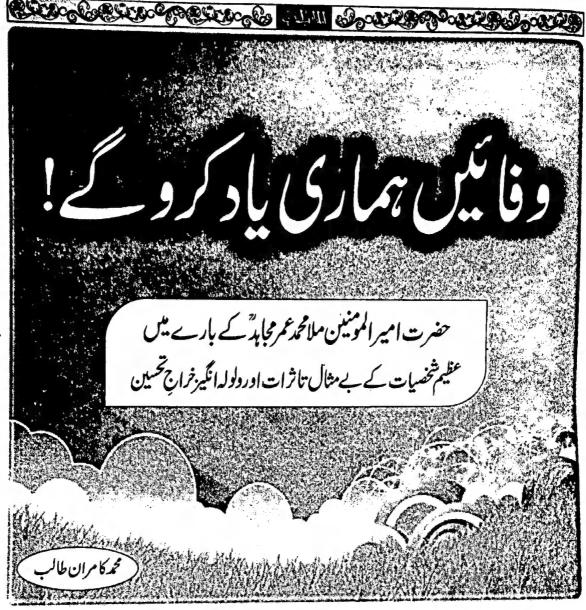

الله تعالیٰ امیرالمومنین ملامحد عمر مجاہدٌ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ، وہ عصر حاضر کے مجدد ..... باک قائد ..... نڈر مجاہد .....اور عظیم سالار تھے .....ا پنے تو اپنے غیر بھی ببانگ دہل ان کی صلاحیتوں اور کارناموں پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے پرمجبور ہیں۔

## امام الحرمين عبدالرحمن السديس:

امام الحرمین عبدالرحمن السدیس کے بیالفاظ آج بھی مسلمانوں کے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ: ''الحمد للہ!اللہ تعالیٰ نے اس سال افغانستان کی شکل میں مسلمانوں کو تحفہ عطافر مایا ہے،ا گلے سال بیت المقدس کی فتح کی شکل میں مسلمانوں کو فلسطین کی آزادی کا تحفہ ملے گا۔''

پیٹر مارسڈن ملامحد عمر مجاہد کا تعارف ان الفاظ میں کراتے ہیں:

''طالبان کے سب سے بڑے قائد ملامجہ عمر ہیں جنہیں امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا ہے۔ ملاعمر نہایت پر ہیزگار اور سادگی پندانسان بتائے جاتے ہیں۔وہ نسلاً پشتون ہیں اور تحریک مجاہدین کے زمانے میں یونس خالص کی حزب اسلامی میں شامل تھے۔ان کی عمر ۳۵ سال کے لگ بھگ ہوگ ۔ نہایت اعلیٰ درجے کے فوجی کمانڈ رہیں۔ان کی شخصیت پر اسراریت کے پردے میں لیٹی ہوئی ہے۔

Control of the contro

### مفتى اعظم حضرت مفتى رشيدا حمدلدهيانوى رحمة الله عليه:

امیرالمونین ایک شری امیر ہیں۔ اوران کی قیامت میں شریعت کے نفاذ ،ظلمت اور جہالت کے فاتے کیلئے لای جانے والی جنگ بلاشبہ شری جہاد ہے۔ طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں بدا خلاتی آئی وغارت، ڈیمین ،گانے ،میوزک، ٹی وک ،وی وک ی آر،سیلا کٹ ڈش ، بے پردگ ، بغیر محرم سفر ، داڑھی منڈوانے ، تصاویر بنوانے ، فوٹو گرافی پر کممل طور پر پابندی عاکد ہے۔ اسلام سب سے برتر ہے ۔تحریک کے امیر کے ہاتھ پرجس طرح شری بیعت کی گئی ہے اس کے نتیجہ میں انہیں شریعت کے نفاذ کا کممل اختیار مل گیا۔ پس جو بھی ان کی مخالفت کرے گا وہ شریعت کا باغی قرار پائے گا۔ شریعت کی روسے امیر کے ہرتھم کی تعمیل فرض ہے'۔

#### حضرت مولاناسيدشير على شاه صاحب مدنى:

" فاروق اعظم امير المومنين حضرت عمرا بن الخطاب طاهنا الدرخليفية المسلمين حضرت عمر بن عبدالعزيز والنجوي كي بهم نام اور وضع قطع ، فقرو فاقد ، عدل وانصاف كے حرف به حرف نموند ہے"۔

### شيخ الحديث حضرت مولانا موسى اومانى:

" ہزاروں علاء کرام نے امیر جہاد ( ملا محر عمر مجابد ) پراعتاد کا اظہار کیا ہے اور انہیں امیر المومنین کے خطاب سے نواز ا
ہے، اس خطاب نے ہماری زندگیوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے منسلک کر دیا گیا۔ امیر المومنین کا خطاب خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد اب مسلمانوں نے ایک امیر المومنین منتخب کیا ہے میطانبان کے جہاد کی ہی برکت ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک امیر المومنین عطاء کیا ہے۔ امیر المومنین ملا محمد عمر ایک شرعی امیر ہیں کیونکہ ہزاروں علائے کرام ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور انہوں نے انہیں اپنار ہنما منتخب کیا ہے۔ اس لیے بلاحیل و جحت ان کے ہرتم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان کی تھم عدولی گناہ کبیرہ ہے '۔

### حضرت اقدس مولانا موسئ روحانى بازى قدس سره نيے فرمايا:

امير المونين في سوفيصد حضرات خلفاء راشدين كادور زنده فرماديا ـ (القلم ٢٠٥)

شھیداسلام حضرت اقدس مولانامحمدیوسف لدھیانوی سفرافغانستان میں ہے خودی کے عالم میں امیر المومنین کی تعریف کرتے رہے۔

"قندہارے کابل تک ایک آدمی بھی بغیر داڑھی کے نظر نہیں آیا کوئی ایک عورت بھی بے پر دہ نہیں ، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہماری ساری زندگی محنت کر کے بھی ایک گلی یا ایک محلے میں یہ ماحول قائم نہیں کر سکتے جو یہاں ہزاروں میل تک قائم ہو چکا ہے'۔ (القلم ۲۰۷)

### مفتى سعيدا حمد جلاليورى شهيد الله

ملامحم عرتقریباً ۳۵سال،خوبصورت، سرخ وسفید،تقریبأ چه نف قد کی درمیانی جسامت کی اس شخصیت سے مل کرایسا محسوس ہوا جیسے کسی نورانی مخلوق کے نازونفیس،شرافت ونجا ہت کے پتلے،شرم وحیاء کی تصویر، زیر کی و دانشمندی کے مجسے ہے ہم کلام ہور ہے ہول ۔مولا ناکواللہ تعالی نے علم عمل کی دولت سے نواز اہے''۔ Ectrologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisticologisti

مضرتاقدسمولاناپيرعزيزالرحمنهزارويصاحبدامتبركاتهمالعاليه:

ان کی زندگی کراماتی تھی۔اللہ جل شانہ نے ان کو گونا گول خوبیول سے نواز اتھا۔وہ آ قاکر یم بیری کے اسوؤ حسنہ سے منور تعے۔وہ سیدنا ابراہیم طلیل الله طلیانیا کے جذبۂ بت شکنی کے حامل تھے۔ بلامبالغہ وہ وقت کے صدیق اور مجدد تھے۔اخلاص و للهيت، زېدوتقويٰ، صبروخمل، سادگي وتواضع، استغناء وتوکل، ايماني غيرت وحميت، عسكري فنېم وفراست اورالله تعالي جل شانه کي ذات مبارک پرآپ کا ممل بھروسہاور توکل مثالی تھا۔ان کود کھے کرایہ امحسوں ہوتا کہ جیسے وہ صحابہ کرام سے قافلے کے بچھڑے ہوئے ایک سابی تھے۔اپنے چھسالہ دور حکومت میں انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کردی۔

قاندجمعيت حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن صاحب دامت بركاتهم العاليه:

٣٠ راكست ١٩٩٩ء كى رات بين الاقواى الكيشرانك ميذيا اور ١٠ راكست كى صبح پرنث ميذيا مين مولانافضل الرحن صاحب کے بیان کی شدسرخی مندرجہ ذیل ہے .....افغانستان ، طالبان اور اسامہ سے وابستہ یا عقیدت رکھنے والی تقریباً ہر شخصیت ایسابیان اورفتوے دے چکی ہے اگر امریکہ نے افغانستان اور اسامہ پرحملہ کیا تو پھرکوئی امریکی شہری محفوظ نہیں رہے گا۔افغانستان میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے جس میں افغانستان کی اہم شخصیات، طالبان کے کمانڈوزاور اسامہ کی ذاتی فورس بھی شامل تھی اور باغیوں کے نمائندے بھی موجود تھے جواپے آقاؤں کو بل بل کی رپورٹ پہنچارہے تھے وہاں یر مولانا نے پہلی بار با قاعدہ طور پر امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، مولانا کے خطاب کے بعد طالبان اور افغان باشندوں نے اجماعی طور پرعبد کیا کہ افغانستان پرحملہ کی صورت میں یا حملہ کی تیاری کرتے ہوئے نظر آنے والے غیر ملکیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا اور پہیں پر ایک مقرر کی بال میں بال ملائی گئی کہ اگر اسامہ کونقصان پہنچایا گیا تو پہلی فرصت میں اس کے بدلے ایک لا کھامریکیوں کو ہلاک کیا جائے گا۔ یبی وہ پیغام تھاجس نے امریکی حکام کو ہلا کرر کھ دیا۔

شيخ الحديث حضرت اقدس مولانا سميع الحقصاحب دامت بركاتهم العاليه:

"ابتدائی طور پر ملامحد عمر مجاہداوران کے ہمراہ تمیں پنیتیس ساتھی تھے۔ بیلوگ ہمیشہ جہاد میں پیش پیش تھے۔کی کی ٹانگ ضائع ہوگئ تھی کسی کی ایک آئکونہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی مددشامل حال ہے اس لیے وہ منکرات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ۔لوگوں نے ان کو تعاون سے نوازا".

عالم اسلام کے عظیم رهنماشیخ اسامهبن لادن شهید سالئید:

"میں نے طالبان کو کئی مرتبہ پیشکش کی ہے کہ میں کسی اور جگہ متقل ہوجا تا ہول لیکن ملامحمر عمر کا موقف ہے کہ آپ یہاں سے چلے بھی گئے توامر یکہ طالبان کی دشمنی ختم نہیں کرےگا۔ میں نے ملاعمر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے'۔

اميرالمجاهدين مولانا محمد مسعود ازهر صاحب حفظه الله تعالى:

وه ماشاء الله بهت او نجے اور باصفات انسان مصے بسب بلامبالغدایک مثالی یعنی آئیڈیل شخصیت ..... حفرت امير المونين متعتبل پرنظرر كھنے والے ايك مدبراورصاحب بصيرت قائداورامير تھے .....انہوں نے جہادكو ا پنی ذات کے ساتھ ایسانہیں باندھا کہ ان کے جانے سے جہاد بھی مٹی میں دفن ہوجائے ..... بلکہ انہوں نے خود کو کھیا کر ، مثاکر Some and the second sec

CAROLOGO CONTROLOGO CO

جہاد کی تحریک کومنظم اور خود کار بنایا .....انہوں نے جہادی دستوں کی ایسی ترتیب بنائی کدان کی شہادت سے میکام رکنے کی بحاث اور خود کار بنایا .....انہوں نے جہادی دستوں کی ایسی ترتیب بنائی کدان کی شہادت سے میکام اور محاذوں کی بحاث اور زیادہ تیز ہوجائے .....انہوں نے جاہدین کے لیے متحکم نظام وضع فرمایا .....اصل تو جدمحاذوں پر رکھی اور محاذوں کی آبادی اور آبیاری کے لیے تعلیمی نشریاتی تبلیغی ،اعلامی ، مالی ،طبی اور سیاس شعبوں کا جال بچھادیا .....

حضرت امیر المونین بھی اگر ایک قدم پیچے ہٹا لیتے تو ان کو ذکیل کر کے مارا جا تا .....حضرت تو قابل رفتک سیای بھیرت رکھتے تھے .....وہ آگے بڑھتے رہے ....تبقدرت نے ان کی جھولی عزت، اکرام اورفقو حات سے بھردی ....ان کی بھیرت اور استقامت کی برکت سے بیقسور فتم ہوا کہ ہرمسلمان حکمران کو جھکا یا اردبایا جاسکتا ہے ....اور ہال اگر سیاس بھیرت کا مطلب پسیائی، غلامی، مفاد پرسی اور جھوٹ ہے وواقعی امیر المونین اس نام نہا دبھیرت سے پاک تھے .....

حضرت اقدس مولانا مفتى محمد منصور احمد صاحب حفظه الله:

امیرالمؤمنین ملامحر عمر مجاہدر حمۃ اللہ علیہ کی قابل رشک ذاتی خوبیوں اور لائق تحسین اوصاف کے علاوہ اُن کے لیے نفاذِ اسلام ہی اتنابز اشرف اور اعز از ہے کہ دنیا کا کوئی تمغہ ،عہدہ یا ایوارڈ اس کا مقابلے نہیں کرسکتا۔

امیرالمؤمنین ملامحد عرمجاہدر حمۃ اللہ علیہ ایک حقیقت ہیں۔ان کا کردار کھلی ہوئی کتاب کی مانندا توام عالم کے سامنے ہے۔ جولوگ روز مجھروں کی طرح وجود میں آتے ہیں اور چیونٹیوں کی طرح فناء ہوجاتے ہیں، وہ کیا جانیں کہ تاریخ کی پیشانی کا حسین جھومر،انسانیت کے چیرے کاغازہ،اعلیٰ اخلاق وکردار کے امین، بلند ہمت، باضمیراور بامرقت امیرالمؤمنین ملامحد عمرالحجا بدجسے لوگ، ہی اپنے نظریے پر حکومت اور ریاست قربان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ورنہ ہرمدی کے واسطے دار ورس کہاں؟

امیرالمومنین ملامحر عرمجاہدر حمۃ اللہ علیہ یادآتے ہیں اور بہت یادآتے ہیں .....وہ کیوں یادنہ آئیں کہ انہوں نے جس طرح وفاکے پھولوں سے زمانے کی مانگ بھردی اس کے سامنے وفاکی تمام عشقید داستانیں بھی معمولی نظر آتی ہیں۔

### مولانامحمدمقصوداحمدشهيدسالتيه:

وہ مر دِدرویش آج بھی بالکل ویسے ہی سنجیدہ اور پروقارشکل وصورت کے ساتھ ،سر پر تمامہ رکھے اور سادہ لباس پہنے افغانستان کے کسی پہاڑیا صحراء میں ویسے ہی سکون واطمینان سے بیٹے ہوگا جیسا ہم نے اس کو والی کوشی میں بیٹے اور کھا تھا۔
کیونکہ وہ زمین کے فکڑوں اور انسانوں کے سرول پرنہیں بلکہ دلوں پر حکمرانی کرتا ہے اور اس کی بی حکمرانی آج بھی باتی ہے۔
اس کے ساتھی آج بھی اسے ایک قابل فخر امیر سیجھتے ہیں ، ہزاروں نہیں لاکھوں افغان عوام اس کی راہیں تک رہے ہیں اور
کروڑوں مسلمانوں کے دل میجوشام اس کیلئے دھڑ کتے ہیں۔

طالبان کے راہنما ملامحد عمر مجاہد آج منظر عام پرنہیں ہیں، اور نہ ہی کی کو بیہ علوم ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ظر لینے والا بیہ طاقت والا بیہ طاقت کہاں بیٹھ کراپنی انمٹ جماعت کی باگ ڈورسنجا لے ہوئے ہے لیکن پھر بھی دنیا والے اس مرد آئین کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی طاقت کا راز سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے ماضی، حال اور ستعقبل کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔

## مفتى منيب الرحمن صاحب:



CANAGE CONTROL OF THE SOUND STREET OF THE ST

ملامحر عمر مجاہد ایک افسانوی کردار ہیں اور ایک ایسی حقیقت بھی جس نے اپنے عہد پر گہرے نقوش خبت کیے وہ امریکہ کو مطلوب افراد میں سرفہرست تصاوران کی نشاندہی کرنے والے کے لیے بھاری انعام مقررتھا، اُن کی زندگی بلاشہ عزیمت اور استقامت سے عبارت تھی۔ (روز نامہ دنیا، اگست ۲۰۱۵ء)

علامه نويد مسعودهاشمى (كالم تكارروز نامراوصاف)

قندهارکا مردقلندر ..... بوریانشین امیر المونین .....دهنرت ملامحم مجابد ..... بخ رب کے حضور جا پنجی ..... اس رب کے حضور کہ جس رب کا نظام انہوں نے افغانستان کے ۹۵ فیصد علاقے میں نافذ کر کے ..... دنیا بھر کے باطل نظاموں پرلرزہ طاری کردیا تھا .....

مجھے قند ہار کا بور یانٹین امیر المونین ملامحہ عمر مجاہد یاد آتا رہے گا .....ان کی للہیت ، تقوی اور طہارت .....اسلام اور مسلمانوں سے محبت کی وجہ سے .....امریکہ اور اس کے شیطان اتحادی بھی .....ملامحہ عمر کو ..... یادر کھیں گے .....گراس کی جہادی پلغار اور کاری ضربوں کی وجہ سے .....کفریہ طاقتیں اور شیطانی خرکار .....ملامحہ عمر کی وفات پرخوشیاں نہ منائیں ..... جہادی پلغار اور کاری ضربوں کی وجہ سے ....کفریہ طاقتیں اور شیطانی خرکار .....ملامحہ عمر چلاگیا .....گر ملامحہ عمر کا پروردگار تو زندہ قائم ہے ....(بشکریدروز نامہ 'اوصاف' اسلام آباد)

طالبان مخالف مصنف احمد رشيد:

'' ملاعمر گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھے عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔وہ نماز کے بعد ہی طالبان کی جنگی چالوں کے بارے میں سوچتے اور فیصلے کرتے ہیں۔''

ملامحمة عمر مجابد كے عزم واستقلال كااعتراف احدر شيدان الفاظ ميں كرتے ہيں:

''ملاعمرابوزیشن یا اقوام متحدہ سے مصالحت کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ان کا پختہ یقین اور غیر متزلز ل عزم کا آخر کار ان کی فوجی فتح کا سبب بنا۔''

طالبان کے حسن سلوک کا تذکرہ کرتے ہوئے ریڈل کہتی ہے:

'' وہ سب بڑے مہربان محسوس ہوتے ہیں۔ وہ بڑے فراخ دل ہیں مگریہ بات بھی بڑی تیزی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور اپنی آزادی کی حفاظت کیلئے جنگ کرنے کو تیار ہیں۔''

میں سوچتی ہوں کہان کے اندر ہمارے خلاف کوئی کیبنہ معلوم نہیں ہور ہا۔ نامعلوم ان پر بمباری کیوں کی گئی؟''

ا بنے اس انٹرویو میں ریڈلی نے کہا کہ ٹونی بلیئر اور جارج بش نے طالبان کی سب خوبیوں کے باوجود انہیں ایک بہت بڑی برائی کے طور پر پیش کیا۔ ریڈلی نے طالبان کو' شائستہ لوگ'' کہہ کریا دکیا۔

۲۹ جولائی ۲۰۰۰ء کوطالبان راہنماامیر المؤمنین ملامحد عمر مجاہد نے پورے افغانستان میں پوست کی کاشت پر مکمل پابندی کا با قاعدہ تھم نامہ جاری کردیا۔اس فرمان میں کہا گیا تھا کہ:

" چونکہ چرس کا استعال شری نقط نظر سے ایک ناجائز عمل ہے جس کی وجہ سے انسانی عقل وحواس کمزور ہوجاتے ہیں بلکہ بسااوقات زائل بھی ہوجاتے ہیں۔ لہذاوزارت امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے وزیر اور تمام ذمہ داروں کو بیا ختیار دیا جارہاہے کہ جہاں کہیں چرس کا کاروباریااس کے کارخانے قائم ہیں ان کامکمل خاتمہ کردیں اورعوام سے اپیل ہے کہ اسلامی

CHARLES CONTRACTOR THE CONTRACTOR OF THE CONTRAC

مستعلا ہورانسانی ہمدروی کے ترمیدان کا ہمر پورساتھ دیں تا کہ کی کوان کی مزاحت کا موقع نہ لیے۔'' ۱۹ جنوری ۱۹ و کو بی بی می اردوڈاٹ کام نے پر دفیسر کریہم کی بیگواہی'' طالبان کی پالیسی کامیاب ترین'' کے عنوان سے متدرجہ ذیل الفاظ میں ویش کی:

"منشیات کے خلاف طالبان کی پالیسی دوسری حکومتوں کی نسبت سب سے زیادہ کا میاب رہی۔ یہ بات برطانیے کی مطابق منشیات کے ایک ماہر جرمیات پروفیسر گریہم فیرل کی ایک رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق منشیات کے خلاف افغانستان میں طالبان حکومت کی پالیسی حالیہ برسوں کی کامیاب ترین پالیسی تھی۔

انیس سونو ہے کی وہائی میں افغانستان دنیا کو ہیروئن کی سب سے بڑی تعداد ممکل کرتا تھا۔ تاہم طالبان حکومت کی سخت انسداد منشیات پالیسی کے باعث دنیا میں ہیروئن کی پیدادار میں پیسٹھ فیصد تک کی آئی تھی۔ جولائی من دو ہزار سے طالبان کی بید پالیسی ممل میں آئی اورا یک سال سے زیادہ رہی۔ ہیروئن کو پوست سے بنایا جاتا ہے لیکن طالبان حکومت نے پوست کی کاشت پر بی ممل پابندی لگادی تھی۔

پروفیسر فیرل نے بی بی ی کے ریڈیو پروگرام''ورلڈٹو ڈے'' کو بتایا کہ طالبان کی پالیسی کی کامیا بی سے بین الاقوامی سطح پرچلائی جانے والی انسداد منشیات یالیسی کے بارے میں کئی سوالات اٹھتے ہیں۔''

بی بی ی خاص نے اپنی ویب سائٹ پراس رپورٹ کے ساتھ طالبان دور میں انسداد منشیات کے ایک نوٹس بورڈ کی تصویر مجھی شائع کی ، جو شاہراہ عوام پر لگایا گیا تھا۔ اس بورڈ پر پشتو اور انگریزی زبان میں تحریر کیے جانے والے اعلان کا ترجمہ درج ذیل ہے:

"الارت اسلامیدافغانستان نه صرف غیر قانونی سرگرمیول کے خلاف مہم جوئی کرتی ہے، بلکہ منتیات کے خلاف بھی مؤثر اقدامات کرتی ہے، یکونکہ بیشخصیت، شعور، زندگی ،صحت، معیشت اور اخلاق کے منافی ہیں ۔"

شاعر مشرق علامدا قبال مرحوم کے صاحبزاد ہے جسٹس (ریٹائرڈ) جادیدا قبال نے دورہ افغانستان کے بعد انہوں نے ایک پاکستانی بغت روز درسالے کواپنی داستان سفر سناتے ہوئے طالبان حکومت کی عدلیہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا:

''افغانستان میں آئی جائی آ چی ہے کہ ابھی تک وہاں عدلیہ صرف فوجداری قوا نین پر ہی عمل در آ مدکر رہی ہے۔ کرپش کا خاتمہ، بے حیائی اور شراب نوشی جے مسائل دور کرنے کی ابھی زیادہ کوششیں ہور ہی ہیں۔ ان کی سز انجی وہی ہیں جوسعودی عرب میں چوروں اور زانی افر ادکو دیتے ہیں لیکن مقام جرت ہے کہ مغرب اور یورپ کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بنیاد پرتی کا سارا پروپیگنڈہ و طالبان کے خلاف ہی ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو پر پاور بجھنے والے انصاف کی بات ہوئن والے انصاف پند نہیں ہیں اور امریکہ ہویا روس طالبان وشمی اور مخالفت میں ایک ہیں ۔۔۔۔ آپ انصاف کی بات ہوئن رائٹس کے حوالے سے پوچیس تو میں کہوں گا کہ افغانستان ابھی تک حالت جنگ میں مبتلا ہے اس صور تحال میں جو جراثیم پر دورش پاتے ہیں۔ ان کے خاتے کیلئے عدالتوں کو چلا یا جار ہا ہے۔ ایس صور تحال میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہوتی ہو جلد انصاف ہو، جلد سز ا ہوتا کہ مجم عبرت کا نشانہ بن جائے۔ اس وقت جلد انصاف اور جلد سز اکو طالبان اہمیت موتی ہوتی ہو۔ کہ حالم انصاف اور جلد سز اکو طالبان اہمیت دے دی ہوتی ہو۔

''انغان عورتوں کی تنظیم''روا'' کی ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ طالبان توصرف خواتین کو گھر سے باہر نکلنے پر سختی کرتے تھے لیکن اب توعور توں کواپنی جان اور عصمت گھر کی چار دیواری میں بھی خطرے میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگجو سرداروں نے غنڈے پال رکھے ہیں جو کی کو بھی اٹھالے جاتے ہیں اور جب تک تاوان ادانہیں ہوتا اس سے جری مشقت لیتے ہیں۔ اگر تاریخ کا کام صرف خود کود ہرانا ہی ہے توافغانستان کے دور دراز علاقوں میں ظلم وزیا دتی اور بڑھے گی اور اتنی زیاده موجائے گی کہ ایک اور ملاعمر جنم لے گا، جو طالبان جیسی ایک اور ملیشیا بنائے گا اور ایک اور جہاد شروع ہوگا،ظالم سرداروں کےخلاف اور پھران کے امریکی سرپرستوں کےخلاف ۔ کیاامریکہ وہ جنگ بھی جیتنا چاہے گا؟'' هالینڈکے وزیرتعاون وترقی "جان پرانگ":

٠٠ رفروري ١٩٩٨ء کو کابل دوره کرنے والے ہالینڈ کے وزیر تعاون وتر تی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا کہ طالبان کومغربی ممالک نے سمجھنے میں غلطی کی انہوں نے بہتر تعلقات کیلئے مزید رابطوں کی ضرورت پرزوردیا۔ ہالینڈ کے وزیر تعاون وترقی جان پرانگ تحقیقاتی مثن کے سربراہ کی حیثیت سے کابل گئے تھے۔اس دورے کے دوران انہوں نے امیر المومنین ملامحمة عمر مجاہد کی حکمران کوسل کے ارکان سے ملاقاتیں کیں۔ جان پرانگ نے واضح طور پر کہا کہ معاملات اتنے گھمبیز ہیں جتنے کہ عالمی سطح پر دکھائے جارہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دورہ افغانستان کے دوران ان کے وفد نے خواتین کے سپتال میں تصاویر بنانے کی کوشش کی ، میں نے محسوں کیا ہے کہ ان کے دورے کے دوران یہاں غلطیاں کی گئیں جبکہ طالبان حکام نے ان سے کوئی بدسلو کی نہیں گی'۔

سابقوفاقى وزيربرائيم مذهبى امورراجه ظفرالحق:

" كم مارچ ١٩٩٨ء ميں اسلام آباد ميں ہونے والے ايك سيمينار سے خطاب كرتے ہوئے اس وقت كے ياكستاني وفاقی وزیر برائے مذہبی امور راج ظفر الحق نے ملامحہ عمر کی پالیسیوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ طالبان حکومت کی جانب سے امن اور انصاف کے فروغ کے باعث دنیا میں ان کی جمایت میں اضافہ ہور ہائے'۔

# تركمانى وزيرخارجه بورس مراديوف:

" ۲۵ را پریل ۱۹۹۹ء کوتر کمانی وزیر خارجه بورس مرادیوف نے واشکٹن میں پریس کا نفرنس کرتے ہوئے طالبان کی حیثیت کوتسلیم کرتے ہوئے کہا کہ طالبان تحریک ایک سچی قوت بن کرا بھری ہے اور کوئی بھی اسے نظرانداز نہیں کرسکتا، انہوں نے عالمی برادری سے بیرمطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کے متعقبل کے حوالے سے ملاعمر مجاہد کی حکومت سے مذاکرات کرے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ تر کمانستان ،افغانستان میں اپنے سفارتی رابطے منقطع نہیں کرے گا اور اس کے مزار شریف اور ہرات میں دوقونصلیٹ کام کرتے رہیں گے۔انہوں نے کہا کہ طالبان کے زیرانتظام ہرات ،مزارشریف اور کئی دوسرے علاقوں میں امن وامان کی مثالی صورت حال تو کئی جدید پورپین مما لک کے دارالخلافوں میں بھی نظر نہیں آتی"۔

# سيدشرجيلخان:

CANOR CONTROL OF THE SPORTS OF

امیرالموشین مسلمانوں کے بھیں میں کوئی اور نہیں جے بھیں بدلوا کے مسلمانوں کے اوپر''بٹھا'' دیا عمیا ہو بلکہ خالص ترین مسلمان ہیں۔ کسی بڑے ملک کی شہریت رکھنے والا بھی نہیں کہ افغانیوں کی آرزووں پہ مسلط کیا عمیا ہو بلکہ افغانستان ہی کہ جری مٹی نے بانہوں میں لے کراور افغانستان ہی کے باک پہاڑوں نے اچھال اچھال کر بڑا کیا ہے۔ آکسفورڈ اور کیمبرج وغیرہ یو نیورٹی میں پڑھنے والا نرم و نازک ، قومی رہنما بھی نہیں ہے کہ اپنی قوم کا خون چوستار ہے بلکہ روی وافغانی کیمونسٹوں کے خلاف جہاد کرنے والا بہادراور ایماندار مجاہد کمانڈر ہے جونہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا'۔ (مصنف کتاب'' طالبان')

#### جنابسليم صافى صاحب:

وہ بجیب بھی تھے اور غریب بھی۔ ملامحد عمر مجاہد پانچ سال تک افغانستان کے ایسے حکمران رہے کہ ان کے حکم سے سرتا بی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اور انیس سال تک تحریک طالبان کے سربراہ رہے۔

حکران ہے تو کابل کے پرشکوہ قصرصدارت میں قیام کی بجائے قند ہار میں ہی اپنی سابقدر ہائش گاہ میں قیام پر قناعت کی ۔ کم گوہوکر بھی کمال کی حس مزاح کے حامل تھے۔ یوں وہ عجیب تھے۔ جب سے دنیاان کے نام سے واقف ہوئی ، تب سے ان کی شخصیت کے گردیراسرارریت کا حصار بھی قائم ہوگیا۔

ان کا جذبہ توکل اپنی مثال آپ تھا۔ ان کے نقر اور سادگی پر مرشنے کو جی چاہتا تھا۔ اپنے نظریے اور سوچ کے لئے ہر طرح کی قربانی پر جس طرح وہ ہمہ وقت آ مادہ رہتے تھے، ہم جیسے گنا ہگاراس کا سوچ بھی نہیں سکتے ۔ ایک شخص پانچ سال تک افغانستان کا بلاشر کت غیرے حکمران رہے اور اپنے ملک سے باہر قدم رکھنا یا پھر کسی عالمی شخصیت کے ساتھ تصویر بنانا بھی گوارا نہ کرے، کوئی حکمران بننے کے بعد ہی اندازہ کرسکتا ہے کہ یہ کتنا مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔

# سابقآرمیچیفجنرل(ر)مرزااسلمبیگصاحب:

ملاعمرانقال کرگئے.....اناللہ واناالیہ راجعون۔اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے (آمین)۔ طالبان ہی افغانستان میں قیام امن کا دوروا پس لا سکتے ہیں جو پورے خطے میں استحکام کا باعث بنے گا۔ چاردہائیوں پرمجیط قربانیوں اور دکھوں کے گہرے زخم اٹھانے کے بعد طالبان اب کفارہ لینے کے مقام پر آپنچے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت زیادہ عرصے تک انہیں ان کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ یہی تاریخ کا فیصلہ ہے اور یہی رضائے الہی بھی

# طیبهضیاء چیمهنماننده نوائے وقت (نیویارک، امریکه)

ملاعمر کے انقال کی خبر سے اس صدی کی ایک تاریخ وابستہ ہے۔ ڈائری کے اور اق پلٹے تو جیسے لہو کی روشائی سے لکھاتھا
''جنگوں کی تاریخ کے بدترین وا قعات شالی اتحاد کے ہاتھوں جو اس صدی میں رونما ہور ہے ہیں ان کی مثال ملنامشکل ہے۔
مزار شریف کے پناہ گزین کیمپوں میں مسلح گروپوں نے خواتین کی آبروریزی کا نفسانی بازارگرم کررکھا ہے۔ درندگی کے علاوہ
مجھی دس لاکھ کے لگ بھگ بارودی سرنگیں ایک مدت سے انسانی زندگیوں کی پیاسی ہیں۔ ساٹھ لاکھ مہاجرین ہمسامیمما لک
میں زندگی بسر کرنے پرمجبور ہیں اور اس لاکھ افغان وطن بدر ہوکررہ گئے ہیں۔ یہ وہی افغان طالبان ہیں جو امریکہ کے حملے کے بیں ایس نزندگی بسر کرنے پرمجبور ہیں اور اس لاکھ افغان وطن بدر ہوکررہ گئے ہیں۔ یہ وہی افغان طالبان ہیں جو امریکہ کے حملے کے بیں ایس نزندگی بسر کرنے پرمجبور ہیں اور اس لاکھ اورتوں کی بُش کی مرضی کے مطابق آزادی نہیں دے رکھی تھی۔ جنہوں سے نے لمجبی لیمی

CAN COUNTY CONTROL OF THE CONTROL OF

دازه بال کمی ہوئی تھیں، گریہ یہودی نہیں ہے۔ بُش دہشت گردی مرف یہودیوں کی داڑھیوں کوسلام کرتی ہے۔

ملاعمر کے طالبان امریکہ کی نظر میں ظالم لوگ تصالبذا ان کا وجود ہمیشہ کیلئے فتم کرنا ضروری تھا اور پھر دنیا نے بُش دہشت گردی کی جائے خون بہانے لگیں۔ افغان عور تمیں مردوں کی دہشت گردی کی جائے خون بہانے لگیں۔ افغان عور تمیں مردوں کی لیائی نظروں سے خود چھپانا چاہتی تھیں گربش کی نظریں آئیں تلاش کررہی تھیں۔ امریکی دہشت گردی آئیں آزادی دلانے نظی تھی ، ان سے خود چھپانا چاہتی تھیں لئے ، ان کے گھر برباد کردیتے ، امریکہ کے سامنے کسی مجال کہ '' اُف' ؛ کر سکے ، ان ان ایک مرزی ظلم بھی ماضی ہوجائے گا۔

انتہاء پہندوں کومرنے دو، کئے دو، یہ کوئی نئی داستان ہیں ، ایک روزیہ کلم بھی ماضی ہوجائے گا۔

**ተ** 

# امير المونين كي خدمت ميں ملا قاتوں كے احوال

حضرت اقدس مولانا پيرعزيز الرحمن هزاروى صاحب دامت بركاتهم العاليه:

احقر کی پہلی ملاقات ان سے اس وقت ہوئی تھی جب صرف دوصوبے فتح ہوئے تھے۔قند ہار میں ملاقاتی حضرات کو ایک ہال میں جع کیا گیا۔ طالبان کے سرکردہ حضرات آتے رہے مگرامیر المونین جب آئے تو جیرت کی انتہاء نہ رہی کہ بہت مادہ اور متواضع ہرایک سے معانقہ کیا پھرتشریف فرما ہوئے ، بہت ہی پُر وقار اور منور چیرہ تھا مخصوص انداز میں نورانی گفتگو فرمائی۔

ہے۔۔۔۔۔دوسری ملا قات: جب کابل فتح ہواتو ایک وفدجس میں شیخ الحدیث حضرت مولا ناحسن جان شہیدٌ استاذ العلماء حضرت مولا ناسیف الرحمن صاحب فاضل دیو بندزید مجدہ معنوت مولا ناسیف الرحمن صاحب فاضل دیو بندزید مجدہ اور راقم الحروف شامل سخے، کوئٹے سے قند ہار پہنچے، چونکہ وفد میں شامل حضرات اکثر طالبان کے اسا تذہ سخے توخصوصی اکرام ہوا اور راقم الحروف شامل سخے، کوئٹے سے قند ہار پہنچے، چونکہ وفد میں شامل حضرات اکثر طالبان کے اسا تذہ سخے توخصوصی الاقات ہوئی، بھر ہمیں شہداء کے ساتھ بیلی کا پٹر میں ہرات لے جایا گیا، وہاں ملا یا رمجم شہیر ہوئے ہوئے گورنر ہاؤس میں پُرتکلف دعوت کی جس پراحقر نے ان سے عرض کیا کہ ایسانہ کیا کریں۔ تو شہیر ہوئے ہوئی کہ بیرہ اس کا کرام ہوا انہوں نے بتایا کہ بیمض آپ حضرات کا اکرام ہے، ای گورنر ہاؤس میں فساق و فجار کی دعوتیں ہوتی رہیں، آج آپ علاء و انہوں نے بتایا کہ بیمض آپ حضرات کا اکرام ہے، ای گورنر ہاؤس میں فساق و فجار کی دعوتیں ہوتی رہیں، آج آپ علاء و مشامخ آئے ہیں اور بیموجہ امیر بھی ہے، ورنہ ہمارار بمن بہن وہی ہے جو پورے ملک میں ہے۔ قند ہار میں کی اور سادہ روثی اور سامتو نے حضرت امیر الموشین سے بیعت بھی کی۔

☆.....☆.....☆

# ELLO-COSTILO-COSTILO-COS TITUL SPORTS SPORTS SPORTS

# حضرت اقدس مولانا محمد مسعود ازهر صاحب حفظه الله:

• ایک ملاقات کا حال: گرفتاری کا پہلا سائس "مقبوضہ کشیر" میں لیا تھا .....اللہ تعالی کشیر کوآزادی مطا فرمائے .....گراس طویل گرفتاری کے بعد آزادی کا پہلا سائس .....حضرت امیر المونین کے سایہ شفقت "فتدھار" میں لیا ..... ہم بالکل ان کے پڑوں میں ، ان کی میز بانی اور شفقت کے مزید لوٹ رہے تھے .....گرزیارت سے محروم ، شوق سے تؤیث ہوئے .....

ملاقاتوں کا منظر عجیب تھا ۔۔۔۔۔رعب اور اپنائیت ،خوف اور محبت ۔۔۔۔۔احتیاط اور شوق ۔۔۔۔کیا کہیں ہے؟ ۔۔۔۔کیا کہہ سکیں گے؟ ۔۔۔۔نہیں نہیں صرف نیس عے ۔۔۔۔۔ہاں گرآئھوں سے جام بھریں گے ۔۔۔۔۔گر دیکھیں سے کیسے؟ ۔۔۔۔نظریں کہاں ملاسکیں گے؟ ۔۔۔۔۔چلوقدم مبارک پرنظر جمالیں گے ۔۔۔۔۔گر ملاقات ہوتے ہی سب دوریاں ،قربتوں میں بدل حکیمیں۔

#### ☆.....☆.....☆

عالم عرب کے معروف رسالے "الشرق القطریة" کے نامور صحافی الدکتوراحمدزیدانموفقنے اپنی یادیں تازہ کرتے ھوئے یوں لکھا:

انہوں نے دوسال کے اندرافغان دارالحکومت پر قبضہ کرلیا ، جب کے سویت یونین ایک دہائی تک اس شہر کی فصیلوں کو شکست دینے سے عاجز رہا۔

 Brown Course Cou

لیکن افغان جہادیس میری ایک عشرے پرمحط رپورٹنگ اور پھرافغان قائدین سے مضبوط تعلقات کی بناء پر ہی میں اُن سے ملاقات کرسکا۔

میں تحریک طالبان کے مرکز قند ہار پہنچا اور وہاں میں نے دویا تین دن ملامحہ عمر پنجے کے دفتر میں تحمران ملا وکیل احمہ متوکل کے ساتھ گزارے ۔ ملا وکیل ، تحریک طالبان کے بارے میں پھیلی ہوئی انوا ہوں کے برعکس بڑے بااخلاق ، کھلے دل اور ہنس کھ طبیعت کے مالک ہیں ، میہ بعد میں ترقی کرتے ہوئے طالبان کے وزیر خارجہ کے منصب پرفائز ہوئے۔ ان دونوں طالبان کے منتقب میں مقانی بھی ہمارے ساتھ تھے۔

میں اس شہر ۔۔۔۔۔ قد حمار ۔۔۔۔ میں موجود تھا، جواٹھارویں صدی عیسوی میں دولتِ ابدالیہ کا دار الحکومت رہا تھا اوراب اُس تحریک طالبان کا مرکز تھا، جس کا ستارہ پورے عروج پر تھا، کیونکہ انہی دنوں انہوں نے ایک مال بردار روی طیارہ زبردتی اثر وا لیا تھا، جس پر شالی استحاد اور اُس کے معروف رہنما احمد شاہ مسعود کے لیے اسلحہ اور دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ مویا میں ایسے بہترین وقت میں قندھار پہنچا تھا کہ ایک تیرے دوشکار ہور ہے تھے۔ ایک ملامحہ عردی ملاقات اور دوسرا حالات حاضرہ کا بچشم خود مشاہدہ اور یہ دونوں صحافتی میدان میں میری بڑی کا میابیاں تھیں۔

میرے اور ملاصاحب کے درمیان چندقدم کا ہی فیصلہ رہ گیا تھا اور وہ مسلسل زمین کی طرف ہی دیکھ رہے ہتھے کہ اتنے میں وکیل احمد متوکل رہے بتانے کے لئے میری طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کے سامنے ملامحہ عمر پینے ہیں۔

بہرحال میں تیزی کے ساتھ اُن کی طرف بڑھا اور سلام کر کے اُن سے عربی میں گفتگو کی ۔ پچھ باتیں میں نے فاری میں کیں ۔ ملا صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ آئیں! اس گھنے ورخت کے نیچ بیٹے ہیں، جوان کے جدامجداحمہ شاہ ابدا لی میٹی کے کل میں لگا ہوا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی چاور زمین پر بچھا دی تا کہ ہم اُس پر آمنے سامنے بیٹے کیس ۔ اور پھر مارے درمیان تحریک طالبان اور دیگر جہادی جماعتوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ۔ انہوں نے بڑی وضاحت سے ہمارے درمیان تحریک طالبان اور دیگر جہادی جماعتوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ۔ انہوں نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ وہ مقامی طور پر کیا کرنا چا ہوں نے کہا کہ تمام مسائل کاحل ایک امارتِ اسلامیہ کا قیام ہے اور افغانتان کو آپس میں گڑائی میں مصروف تمام فریقوں سے پاک کرنا ضروری ہے، جنہوں نے گزشتہ کئی سالوں کے دوران جہاد میں دی میں قربانیوں کو برباد کر کے درکھ دیا ہے۔

☆.....☆.....☆

### محترم انور حسین هاشمی صاحب (صحافی ندائے ملت)

ہماری عجب کیفیت تھی ،ہم ایک ایسی درویش شخصیت سے ل رہے تھے جونہ صرف بیں سال تک جہاد کے روح روال رہے ہیں بلکہ اس وقت امریکہ سمیت تمام اسلام دشمن طاقتوں کی نظریں جس پر مرکوز ہیں لیکن ہمیں دیکھ کر حیرت ہوئی کہ استے سادہ سے درویش انسان سے دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں خوفز دہ ہیں۔ جودنیا بھرکی ساز شوں کے باوجود 90 فیصد سے زیادہ حصہ فتح کرنے میں کا میاب ہو گئے۔

ملا محر عربمیں دیکھتے ہی کھڑے ہوگئے۔انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے وائرلیس سیٹ طیب آغا کو پکڑا دیا' ہم نے آگے بڑھ کرمصافی کرنا چاہالیکن انہوں نے بغلگیر ہو کر ہمیں خوش آمدید کہا۔ ملا عمر کے بیٹھتے ہی ہم ان کے British Control of the Control of th

سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے وائی طرف طیب آغا بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہ پوچھے ہوئے کیا کہ کیا افغانستان میں ہمیں کی قسم کی تکلیف تونہیں ہوئی۔ پھرخود ہی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے کہ ابھی ہمارے حالات استے بہتر نہیں ہیں اس لیے آپ کو یہاں ضرورت کے مطابق سہوتیں نہیں اس کی ہوں گی۔ لیکن میں نے ناصر کے ذریعے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کا نظام 'امن وامان اور اسلامی ماحول و کھر ہمیں اتی خوشی ہوئی کہ ہم اپنی مشکلات کو بھول ہی گئے۔ اسی دوران ایک ملازم خشک میوہ جات کے ہمراہ قہوہ لے کر آیا 'مان خوبارہ وائرلیس پر کسی سے بات کرنے گئے اور طیب آغا پیالوں میں قہوہ ڈالنے گئے۔ ملا محمد عمر سے ہماری ملا قات تھے بیا ہوئے میں جواب و یا تا ہم امریکہ اور اسلام دخمن طاقتوں کے بارے میں ملاحمر نے بعض کا انہوں نے بڑے دھے لیجے میں جواب و یا تا ہم امریکہ اور اسلام دخمن طاقتوں کے بارے میں ملاحمر نے بعض سوالات کا جواب بڑے جذباتی انداز میں دیا۔ گفتگو کے دوران وہ وائرلیس پر بار بارگفتگو کرتے رہے۔ آ دھ گھٹے بعد طیب آغانے کھڑے ہوگا کہ اختام کا اشارہ دیا 'ہم نے امیر الموشین کا شکریہ اواکر تے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اور اسلام الموشین کا شکریہ اواکر تے ہوئے اور اور تیں۔

☆.....☆.....☆

### محترم اوريامقبول جان صاحب:

تجزیہ نگار جو چاہے کہہ لیں ، طاقت کے بجاری بے شک اسے ایک جھوٹی ، لغواور بے بنیا دکہانی کے ذریعے امریکہ اور آئی ایس آئی کی تخلیق کہہ لیں لیکن بلوچتان کے اس خطے کے رہنے والے ہزاروں لوگوں کو وہ وقت اب بھی یا دہے کہ ایک صبح ملامحم عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ'' میں نے خواب میں سیدالا نبیا وہ ایک کو دیکھا ہے جومجھ سے کہدر ہے ہیں کہ اٹھو جہا دشروع کرواور امن قائم کرو، اللہ تمہیں نفرت دے گا''۔

اس کے بعد اس خطے کے میرے جیسے لا کھوں لوگ جانتے ہیں کہ کیسے ملا محمد عمر نے قندھار میں موجود سید الا نبیاء ﷺ کے جبہ مبارک کو نکالا اور پھر کس طرح لوگوں نے جوق در جوق اس جبہ مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے ملا محمد عمر کے ہاتھ پر بیعت کی۔

اس کے بعدرسول اکرم بیٹی آئے گی دی گئی بشارت کا وفت آیا۔ایک گولی چلائے بغیر قندھار کی تمام فوج نے ملامحد عمر کے سامنے ہتھیارڈ ال ویئے .....

Grace Control Control

وہ گزرگیا گررائیگال نہیں گیا...وہ اپنی معطرومنور کرنوں سے خواب خفلت میں سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر گیا...دہ دنیا کی غلیظ لذتوں سے کوسول دورراحتوں میں محواستراحت ہو گیا...وہ پیکر عفت وحیا، پیکر عدل وانصاف ہاک نفر محبت بن کر ہمارے کا نول میں آج تک گون کر ہاہے ....وہ فقر میں بھی بادشاہ تھا...اسے اپنوں اور غیروں نے لسان ودل سے تتلیم کیا...وہ آسان کی نیلی رنگت کی طرح ،سمندر کی دلنشیں موجوں کی طرح .... پھولوں کی مہمتی ہوئی خوشبو کی طرح ، مجب کے وقت پر ندوں کی چیجہاتی آوازوں کی طرح ، درات کے وقت تنہائی میں لیٹے ہوئے شخص کے لئے عملماتے ستاروں کی روشنی کی طرح ،موسم بہار میں بارش کی ہلکی ہلکی نبخی تنفی سی بوندوں کی طرح ، پہاڑ کی بلندیوں پر برف کے گالوں کی طرح ہر فطرت موسم بہار میں بارش کی ہلکی ہلکی نبخی تنفی سی بوندوں کی طرح ، پہاڑ کی بلندیوں پر برف کے گالوں کی طرح ہر فطرت



سليم رکھنے والے مخص کو بھاتا تھااوراب یا دآتا ہے.... ہاں! وہ بہت یادآتا ہے....

وہ وہ تھاجس کو ہرمظلوم کی ظالم سے چھٹکارے کے دنت رب سے کی ہوئی فریاد کہا جاسکتا ہے ۔۔۔۔وہ کارخانہ کا نئات کی رنگ رلیوں سے دورسنت کی شاہرہ پر چلتارہا ۔۔۔۔وہ مردمومن چشم بصیرت سے ہرکام کا فیصلہ کرتا تھا۔۔۔اس کے اندرجذبہ تو حیدوعقیدہ وحدانیت کوٹ کوٹ کر بھراہوا تھا۔۔۔ووہ دنیا کی تیزرفتاری ،گردش لیل ونہار، دریا وسمندر کی روانی، اقوام وملل کے تغیرات، گردش زمانہ کی حرکت ااور تماشے انقلاب کی آندھیوں سے نا آشناہوکر، بحروبر، ارض وساء اور ثریا سے تعردینا چاہتا تھا، وہ اہل ادیان ودنیا کے قلوب میں سے بات اور ثریا سے کرنا چاہتا تھا، وہ اہل ادیان ودنیا کے قلوب میں سے بات بیوست کرنا چاہتا تھا کہ:

"الاله الحكم والامر"

اورىيكه!

نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیں جنت کے رائے اللہ عزوجل سے ملاتے ہیں سنت کے رائے

اس مردقلندر نے جب اسوہ دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ منفر داورا لگ تھلگ نمایاں شان رکھتا ہے ....اس نے دیکھا کہ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح جروظلم قبل وفساد کی لگام تھا ہے ہوئے نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کرہ ارض میں عدل وافساف کی آ ماجگاہ ہے، وہ یہ سکھانے آیا تھا کہ شریعت سے حکومت وسلطنت کوئی الگ چرنہیں ہے ....اس نے اللہ کے بیشرصلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ وہ امت کے بانی بھی ہیں ....ملکوں اور سلطنوں کے حاکم بھی ....اس کے باوجود بھی اس کے بیشر میں گئی ون تک چولہانہیں جاتا ....وہ پتوں اور چھال سے بنی ہوئی محبر کے منبر پروی اللی کا مبلغ تھا...انسانی ہوایت گھر میں گئی ون تک چولہانہیں جاتا ....وہ پتوں اور چھال سے بنی ہوئی محبد کے منبر پروی اللی کا مبلغ تھا...انسانی ہوایت

Econogram Controlly and Contro

اورسعادت کاواعظ تھا...اورای معجد کے من میں امت کے خاص طبقے کوامت کا نبی تربیت جہاددے رہاہے ....اس نے جب دیکھا کہ میرانبی گھروں اور معاشرے کا نظام عائلی اور معاشی درست کرتاہے ....نکاح وطلاق کے قوانین نافذکرتاہے ....بدرواحد میں دشمنوں کے خلاف صف آرائی کرتاہے، تو مکہ میں فاتح بن کربیاعلان بھی کرتاہے ....

" جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا"

ہمارے اس پیارے امیر المؤمنین رحمۃ الله علیہ نے بھی سچاعاش، باوفااور مخلص سپاہی ہونے کاحق اداکرتے ہوئے اسپنے پیارے آقاصلی الله علیہ وسلم کی جامع ومانع شخصیت وشریعت کوکتابی ونیاسے نکال کرمملی ونیامیں پیش کرکے لاگوکردکھایا ہے۔

اللہ تعالی کے ہرکام میں حکمت وصلحت ہوتی ہے۔اللہ عزوجل نے افغانیوں کو ملاعمرر حمد اللہ جیساا میرعطا کرنا تھااس
لئے لوگوں کو ہونے نشیب و فراز سے گزارا۔ دراصل افغانی لوگ بھی رفتہ رفتہ تہذیب غیر کا شکار ہوتے جارہے تھے
اور جوافضل البشر ہے اس کی راہ کو پس پشت ڈال رہے تھے۔اللہ عزوجل نے ان پر روس کو قدرت کی طرف سے ایک آیت
بیداری بنا کر بھیج دیا، اب افغانی لوگ اپناتی، من، وھن لگا کراس منحوس شیطان سے اپنادفاع کرنے گے بالآ خرروسیوں
کو سرز مین افغانستان سے باہر دھیل دیا گیا، ہوئی رسواکن شکست سے دوج اربیروس الٹے پاؤں واپس ہوا۔لیکن آزادی کی
نمت ہوئے برے کمانڈروں، وڈیروں کوراس نہ آئی اور افغانستان میں سرعام خلاف شریعت کام ہونے گئے۔

ان شیب فراز کے بعد اللہ عزوجل نے افغانیوں کوامیر المؤمنین سے نوازا۔ جنھوں نے افغانیوں کی اصلاح میں دن رات ایک کردیا ،اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت بن کرجلوہ افروز ہوئے۔نظام شریعت کاعلم افغانیوں کا نشان و بہجان بن گیا۔ ہرطرف لااللہ پڑھنے والے لااللہ پڑھل کرنے والے بن گئے۔

انسانی طبیعت کی بیر عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہوجاتااس کی قدرو قیمت نہیں ہو جاتااس کی قدرو قیمت نہیں ہوتی ...لیکن یہی انسان قدرو قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کرسکتا .... نہر کے کنارے بسنے والے کو پانی کی قدرو قیمت نہیں ہوتی .... جیل کے اندر ،سلاخوں کے پیچھے زندگی اگر چوہیں کھنے بغیر پانی کے رہے تواس کو پانی کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی .... جیل کے اندر ،سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے والے مخص سے کھلی فضاؤں اور بے شار نعمتوں کی قدرو قیمت پوچھو ...!

عین ای طریقے ہے ہمارے امیر المونین سے بلاشبدہ اللہ تعالی کی طرف ہے نعمت عظمیٰ بن کرآئے جو قریب سے وہ ان سے فیض یاب ہوئے جودور سے وہ ملاقات کے لئے بیتاب رہے ....وہ ایک جا ندتھا جو ہرضج اپنی کرنیں بھیر تار ہا مگر ہم کھڑکیاں بند کیے سوتے رہے ....وہ حقیق زندگی کی مسرتوں کا سامان افغانستان کی سرزمین میں مہیا کرگیا...اسی وجہ سے اب وہ لوگ اسلام پراشنے ثابت قدم ہیں کہ شاعر ہے بغیر ندرہ سکا:

افغانیوں کی غیرت دیں کا ہے بیعلاج ملاکواس کے کوہ ددمن سے نکال دو

سلام اے امیر المؤمنین ... سلام اے امیر المؤمنین ... سلام اے امیر المؤمنین ....

☆.....☆....☆

THE BURNESS CONTRACTOR OF THE STATE OF THE S



لرزت ہاتھ اور تھرتھراتاہ قلم میرا مجھے لکھنے نہیں دیتا کوئی بھی حرف غم تیرا

میراقلم لکھنے سے نا آشنا ہے۔ مگر میں نے اس بستی کو کھویا ہے جس کے ٹم کے طوفان میں مجھے اپنی زندگی کی عمارت ڈھلکتی نظر آ رہی ہے۔ میری ہمت کاستارہ زمین بوس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جس کے ٹم کے جھکڑنے میری امیدوں کے چراغ گل کردیئے۔ میں جب بھی قلم اور قرطاس کا تعلق جوڑتا ہوں اوراس عظیم بستی کے بارے میں صفحہ قرطاس پر پچھ مجھیرنا چاہتا ہوں تو خداگواہ ہے آنسوؤں کی برسات لگ جاتی ہے، میرے الفاظ مجھ سے روٹھ جاتے ہیں۔

آج بہت ہمت کے بعد میں نے قلم اٹھایا۔ میری مرادامیرالمؤمنین عمر ثالث، حضرت ملامحد عمر مجاھد نوراللہ مرقدہ میں۔ کیالکھوں کیا نہ لکھوں۔ ان کی شجاعت، فراست نے بیرت، ہمت، عظمت، جرائت کس کس اداکو بیان کروں۔ زندگی کا نقشہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں یاان کی غیرت کی داستان سنا کرآپ کے ایمانی جذبات کو ہوادوں، ان کی فراست کو آشکارا کروں یاان کی غیرت کے ذمرے گاؤں بہت مشکل مرحلہ ہے۔

گردوں پر چبکتا اک تارہ اک حاصل انجم میا رہ اے کہکشاں پچھ توہے بتاکیوں برم فلک سے روٹھ گیا ماقی نے بچشم لطف وکرم بخشاتھا ہمیں اک ساغرجم اب جبر مشیت کیا کہیئے اک تھیں گی اورٹوٹ گیا آسانی منزل راہ سفر تھی جس نے بنائی وہ رہبر... آسودگی منزل کی قتم لے لواس کاساتھ بھی اب توچھوٹ گیا آسودگی منزل کی قتم لے لواس کاساتھ بھی اب توچھوٹ گیا

عے دل ہے کہ تتلیم کرنے کو تیار نہیں۔ آج حضرت امیر محتر م کاوہ فقرہ اور آتا ہے تو دل پر مرہم لگنا محسوں ہوتا ہے۔
"یا اللہ دل چھوٹاغم بروا اناللہ و اناالیہ د اجعون"
میں نے اپنی کم علمی کے باوجود بھی دنیا کی پچھ مسلم

میں نے اپنی کم علمی کے باوجود بھی دنیا کی سیجھ سلم اور غیر سلم کامیاب تحریکات کامطالعہ کیا۔ گرجب امیر المؤمنین کی تحریک کو پڑھاڈ را قریب سے دیکھا توان کی ایمانی فراست دیکھ کرمیرے الفاظ ختم ہوگئے۔ موت کے پنج میں

پنجہ ڈال کروہ مسکرانے والا"عمر" چلا گیا۔ ہر کمیح موت کوشکست دینے والا آہ بچھڑ گیا۔ہم محروم ہو گئے ۔گراللّٰہ کی رضا پر راضی ہیں۔

کہوں دل کی بات میں چارہ گرمیراغم ہے مجھ کوعزیزتر نہ بڑھائے لذت درد جومیرے دل کی دوا نہیں بڑے صبرکاہے یہ مرحلہ بڑے حوصلے کامقام ہے تیرے لب پہ نہ آئے اف کہیں راہ عشق میں روانہیں

جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تھی۔ بامیان میں بنوں کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ پوری دنیا کی طاقتیں ایک طرف،میرے امیر المؤمنین نے پوری دنیا کی دھمکیوں اور مراعات کو پس پشت ڈال کرایمانی غیرت کا شبوت دیا تھا اور اپنانام تاریخ کے اور اق میں سنہری حروف میں کھوایا تھا۔ آہ بھائیوہ ہ"عمر" چلا گیا۔ اب تو بس ان کی یاد کے زخم ہیں۔

کوئی غیب دان نجوی مجھے اس قدر بنادے وہ کہاں چھپاہے جاکر سردست یہ بنادے

میرے پیارے المرابط بھائیو! آج وقت ہے اس روشیٰ کے ھالے سے کچھ نورلیکرہم اپنا ظاہر وباطن سنوارلیں۔ میں ان کی زیارت تو نہیں کر سکا تھا۔ گر مجھے یوں لگتاہے کہ ان کی روح ہر وقت میرے آس پاس رہتی ہے۔ وہ مجھ پر توجہ فرماتے ہیں۔ نیارت کرنے والے حفرات فرماتے ہیں۔ نیارت کرنے والے حفرات فرماتے ہیں کہ حفرت امیرالمؤمنین بہت کم گوانسان تھے۔ گر بولتے تھے تو منہ سے گویاموتی فرکتے تھے۔ فراست وحکمت کے دریاموجن ہوتے تھے۔ جب ان کے سامنے آتا نامدار سلی اللہ علیہ وسلم (جن پر میں اور میرے مال باپ قربان) کانام لیاجاتا تو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت انسان موم کیطرح پگھل جاتا تھا، آبدیدہ ہوجاتے تھے۔

اک کے سینے عمل حب فدا موہزن

2001ء میں جب نیواتحاد نے اتشیں وآئن کابازارگرم کیا۔امارت اسلامیہ کے نظام کوختم کرنا چاہاتو تب امیرالمؤمنین نے کفر کے غرور کامنہ تو ڑجواب دیا۔صدائے شریعت سے جوآخری پیغام نشر ہوا تھا۔اس وقت وہ پیغام ایک دیوانے کی بات گئی تھی۔ مگرد یوانے نے اپٹی بات کمل کرڈالی کین خود .....آ ومنوں مٹی تلے سوگیا۔

یوں وہ رہا ظلمت سے دست وگریباں یارو اس سے لرزاں سے بہت شب کے جمہباںیارو اس نے بہت شب کے جمہباںیارو اس نے فکست ول اندھیروں میں رہاس کا فروزاں یارو

اس کا آخری پیغام تھا کہ امریکہ صاحب بہادر آنے کیلئے تہ ہیں را ہیں کھی ملیں گی مروایسی کی را ہیں مسدود ہوجا کیں گی۔ آئے اپنی مرضی سے ہو، جاؤگے ہماری مرضی سے دمیرے امیر المونین نے اپنے الفاظ سے ٹابت کردکھائے ۔ مگران کے جانے کے بعدا کیے خلا بیدا ہوگیا۔ جس کا بحرنا خال خال خال نظر آتا ہے۔

کچھ عجب نغمے تیرے سازوخطابت سے سے کب سی ولیی صدادیی نوا تیرے بعد

آپ کے تذکرے سے میراقلم، میرادل ود ماغ میرے اردگردکا ماحول معطر ہوجاتا ہے۔ مایوی کی زندگی میں امیدکادیا نظر آجاتا ہے۔ لکھنے کی بہت می باتیں ذہن میں آرہی ہیں۔ یہ خصوصی شارہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے انہی کی زندگی کی عکاس کرتا ہے۔ میں نے بھی کوشش کی تھی کہ ان پر پچھ لکھ سکوں، مگر جذبات کے دریانے رخ موڑ دیا۔ میں ان کی زندگی کی عکاس کرتا ہے۔ میں آپ کو متعارف نہ کروار کا۔ اس لئے دلی طور پر معذرت ۔ انشاء اللہ پھر بھی اس عظیم رہبر کی زندگی پرقلم افعانے کا موقع ملاتو ضروران کے کارنا ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تنگی دامن کی وجہ سے آج کی مجلس کو میں۔ الشدان کی قبر پر کروڑوں رحتیں نازل فرمائے آمین۔ اس شعر کیساتھ مجلس اختیام کرتے ہیں۔

Company to the second of the s



ماہنامہ''المرابطون'' کاخصوصی شارہ آپ کے ہاتھ میں ہے،امیرالمومنین ملاعمر مجاہدر حمۃ اللہ علیہ کے مختلف گوشے ہنتے مسکراتے دعوت علم وجہاد دے رہے ہیں،صفہ کے چبوترے سے لے کر دارالتلوم دیو بندتک، مدارس دینیہ کا بنیادی مقصداعلائے کلمۃ اللہ ہی رہا ہے،اسی جذبے نے ملاعمر کوطالب علم سے امیر المجاہدین اور پھرامیر المومنین کی خلعت سے نوازا، آج بھی حضرات طلبائے کرام کوعلمی مضبوطی کے ساتھ ساتھ جہادی ولولوں سے سرشار رکھنے کے لئے شعبہ المرابطون کا قافلہ رواں دواں ہے،المرابطون بھی درحقیقت امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ کی اسی ٹرپ کا نتیجہ ہے،ش ٹرپ کو لے کرود درسہ سے انتھے اورا ہے ہم عصر طلباء ساتھیوں کو جاکر نظریہ جہاد دیا اور میدان میں لے آئے اور دنیا آج ان طلباء کے لشکر کو طالبان ہی کے طام سے جانتی اور مانتی ہے۔

شعبہ'' المرابطون''امیرا لمجاہدین مولا نامسعود از ہر هظهم الله تعالیٰ کی سرپرتی میں علمی اور جہادی راہ پر گامزن ہے،مرکزی ناظم مولا نا خادم قاسمی صاحب ہیں،الحمد لله!ایک منظم ترتیب کے ساتھ بہترین ثمرات حاصل ہور ہے ہیں۔

### کام کاطریقه کار:

مرکزی ناظم مولا ناخادم قاسمی صاحب نے ماتحت ملک کوتین صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(۱) پنجاب اورآ زاد کشمیر کے نتظم مولا نا جمال الدین صاحب ہیں۔

(٢) خيبر پختونخواه اورشالي علاقه جات كے نتظم مولا ٹاكليم الله سيف صاحب ہيں۔

(٣) سندھاوربلوچتان کے نتظم مولاناعامرصاحب ہیں۔

مرکزی ناظم مہینے میں ایک ہارصوبائی نتظمین کا اجلاس بلاتے ہیں اورصوبائی نتظمین بھی اپنے ماتحت ڈویژن نتظمین سے ماہانہ سطح پر اجلاس کرتے ہیں جبکہ ڈویژن نتظمین کی 18 تشکیلات ہیں ،یہ حضرات مدارس میں طلباء سے شتیں کرتے ہیں ،ان تمام اجلاسات اور نشستوں میں سابقہ کام کا جائزہ لیا جاتا ہے اور آئندہ کے لئے اہداف مقرر کئے جاتے ہیں ،طلباء کو جہاد اور جماعت کے ساتھ جوڑنا ،ان کا نظریہ جہاد مضبوط کرنا ،ان کی علمی ،فکری اور جسمانی تربیت کی طرف توجہ دینا اور اس کیلئے تحریر وتقریر کے مقابلوں کا انعقاد ماہانہ المرابطون کا اجراء ،طلباء اجتماعات، دورہ صحافت اور تربیت وغیرہ کا ایک زبر دست نظام العمل موجود ہے۔

PORTO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER

نیز طلباء کرام کی علمی ترقی بھی شعبہ کے اولین اور بنیادی مقاصد میں سے ہے، یہی وجہ ہے کہ مختلف بڑے مدارس میں المرابطون کے پوزیشن ہولڈرز طلباء موجود ہیں اوران کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے ،آئے شعبہ المرابطون کے کام پرایک اچٹتی نگاہ دوڑاتے ہیں۔

### تقریری مقابلیے:

Mark The Control of t

تقریری مقابلوں سے بولنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے اور امیر المجاہدین کی گہری نگاہ سے نتخب شدہ موضوعات پر تقریری مقابلوں سے بولنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے۔"المرابطون" کی ابتداء سے اب تا 290 تقریری مقابلے ، مختلف جہادی موضوعات پررکھے گئے جن میں 3350 کے قریب خطباء نے تقاریر کیس ۔اس سال کے تقریری مقابلوں کی نوعیت کچھ یوں رہی۔

مجموعي تعداد 18 305 15780

# سالانہ فائنل تقریری مقابلے میں پوزیشن لینے والے خوش قسمت طلباء کرام کے نام

اول: عطاء الله ..... مدرسه مركز الجميل الاسلامي

دوم: محمر حذيفه ..... جامعة الصابر، بهاوليور

سوم: ولي حسن ..... جامعة الصابر، بهاوليور

سوم: عمرفاروق ..... مدرسة عليم القرآن، جابه بالاكوث

☆.....☆.....☆

# SAN SERVER OF SERVERS



اس ماہ درج ذیل عنوانات پر بیانات ہوئے۔

حضرت اقدس مولا ناطلحه السيف صاحب مدظله

☆ تفييرسورة الانشراح ئ<sup>۲</sup>تفسيرسورهالتين

حضرت اقدس مولا ناطلحه السيف صاحب مدخليه

☆ درشة الانبياء كى ذمه دارى: حضرت اقدس مولا ناطلح السيف صاحب مدظله

ئى<sup>خ</sup>تفىيرسور ەالعصر

حفزت اقدس مولا نامد ثرجمال تونسوي صاحب مدظله

درج ذیل مہمان حضرات مرکز شریف میں تشریف لائے۔

☆مولاناز بيراحمد يقى صاحب مدظله:

(ناظم وفاق المدارس جنوبي پنجاب)

اس طرح مرکز شریف میں ہونے والے فائنل تقریری مقابلے میں بطور منصفین درج ذیل حضرات

🖈 مفتی مظهراسعدی صاحب مدخله

(مسئول وفاق المدارس بهاولپورومدىراسعد بن زراره بهاولپور)

🖈 حفرت اقدس مولانا خالدمحمود صاحب مدخليه

(استاذ الحديث جامعة قادر بيحنفيه ملتان)

🛠 حفرت مولا ناحبيب الرحمٰن صاحب

(ناظم باب العلوم كهروژيكا)

فائنل تقریری مقابلہ اورطلبہ اجتماع مرکز شریف میں بڑے عدہ نظم ونسق سے یا یہ تھیل تک پہنچا۔جس میں کئی

فرزندان توحیدوتشنگان علوم، دعوت جهادے آشنا موکراینے اپنے عزائم کی تجدید کرکے واپس موئے۔

اس ماه مولا ناابوجندل شفق صاحب مد ظله شريك موع ـاس كے علاوہ بھى كئى عوام نے

اس نظام سے ایے مقصد حیات کو پہیان کر اپنانے کے ارادے کیے۔

الله تعالی جماعت ، مجاہدین اور جملہ مہمات کواپنی رحمت کے زیرسا میکمل فرمائے ( آمین )

Company of the sound of the sou